







W جدر دنونهال جوك ٢٠١٣ ميسوي W عمارت مبراس اصلی شنرا دی و اکرمران مشاق ٢٢٩ گرفورشدعالم اے ارض وطن ( نظم ) المارت آبت آبت ا٢٣ مديدة كالمجنى چنس دی تحی اور جاگ أفحامردار ٢٣٤ سيده مبين فالممه عابدي ايك فاتك كالإدشاء 25 1131 ٢٢٥ مسعودا حمد بركائي مني كاروش ويا المع تفرالالا بلىكم وو مرا بناميل ب ددا فيراسد وفادار إخى الاع الورفرياد دادى كى ياتمى 2 وواسا بنابينا كيول ثبين ٢٧٤ جدون اويب مال رع في أخررا (كيافيا؟ معلومات افزا-۲۲۴ ٠١٠ عليم فرقي ۲۷۳ شخ لکھنےوالے نونهال اديب ۲۸۸ نوتهال يز عنواك آ دى ما قات جوابات معلومات افزا-۲۲۰ ۲۹۳ اداره بلاعنوان انعامي كباني 1711 PAZ انعامات بلاعنوان كباني نونهال فبرنامه كباني كأعنوان يتأكر ۲۰۲ زائد بندلونال

بسم الله الرحمر الرحيم



مہمان کی خاطر تو اضع کرنا ہماری تبذیب کا حصہ ہے۔ کسی غریب سے غریب آ دمی کے بال بھی مہمان آتے ہیں تو وہ ان کی زیادہ سے زیادہ خاطر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بعض وقت میز بان نے خود بھوکا رہ کرمہمان کو کھلایا اور مہمان کو احساس بھی نہیں ہوئے ویا کہ اس کا میز بان خود بھوکا رہ حمیا ہے۔

میز پان کی طرح مہمان کو بھی ایک مہذب انمان کی حیثیت ہے اعلا اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے۔ مہمان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میز بان کے لیے زمین اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ بہت نہ پہنچ ، زیاوہ نہ فیرے ۔ بعض لوگ کی کے بال جانے سے پہلے اس کواطلاع نہیں کرتے ۔ بغیراطلاع کے پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح میز بان بعض وقت پر بیٹائی میں جتلا ہو جاتا ہے۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جس کے بال مہمان پہنچ ، وہ میں ای وقت کی ضروری کا م سے جانے والا تھا۔ مہمان کو و کھر کراس کو مہمان پہنچ ، وہ میں ای وقت کی خراب ہوا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بن بلایا مہمان ہونا ہے کہ جس وقت کوئی بن بلایا مہمان ہونا ہو کہ جس وقت کوئی بن بلایا مہمان ہونا ہو کہ جس وقت کوئی بن بلایا مہمان ہونا ہو دوقت ہیں ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بن بلایا مہمان ہونا ہو ووقت ہیں جانے کہ جس وقت کوئی بن بلایا مہمان کی وجہ سے وہ ووقت پر کھا نائیس کھا سکا۔

کرا چی جیے ہوئے شہروں میں ایک فرانب عادت لوگوں کی یہ بھی ہوگئی ہے کہ رات
کو دیر سے کسی کے ہاں جاتے ہیں۔ رات کو دی گیارہ بے کسی کے گھر جانے میں کوئی
ٹر ائی نہیں سمجھتے ، حال آ ں کہ یہ طریقہ کسی لحاظ ہے بھی درست نہیں ہے۔ ہمیشہ اطلاع
کر کے کسی کے ہاں جا دُیا اطلاع نہیں کر شکتے ہوتو کم سے کم اندازہ کر کے میجے وقت پر جادُ۔ زیادہ دیر نہیمنو۔ زیادہ یا تمیں نہ کرو۔ جلتے وقت میز بان کا شکر میدا داکرو۔

میز بان کا فرض ہے کہ و ومہمان کے ساتھ خوش اخلاقی ہے جیش آئے اور مہمان کے طلح و متبال کے اور مہمان کے طلح و متبال دمبر ۱۹۹۳ و سے لیا حمیا)

ماه نامه بمدرد نونهال جول ۱۳۱۳ میری 🖸 🗅

خاصنمبر

COLLEY

WWW.PAKSOCIETY.COM

اس مين كاخيال

خیال پس بوی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تیری ہوتو انسان بلندیوں پر پی جاتا ہے۔ میملی بات میمانی بات معودا مدبرکاتی

خاص نمبر پیش کرتے ہوئے میں بیموج رہا ہوں کد کیا خاص بات تکھوں؟ ببرحال خاص بات يمي ہے كدخوب موثا تازه خاص نمبرآب كے باتھوں ميں ہے ،آب كا انظار ختم ہوا۔ خاص نمبر پرلیں ہے آتے ہی میں سب سے پہلے صدر ہدر دمحتر مدسعد بیرداشد کو بیش کروں گا۔ انھوں نے خاص نمبر کی تیاری شروع کرنے ہے اب تک یوری دل چھپی کے ساتھ اپنے قیمتی مشوروں نے نوازا۔ مجھے یقین ہے کہ خاص تمبر دیکھ کروہ بھی شہید تھیم محرسعید کی طرح خوش ہول کی محکیم صاحب" ہمدرونونہال" کے بانی توسے بی اس کونونہالوں کے لیےزیادہ سے زیادہ مفید بنانے میں مستقل اور مسلسل شریک بھی رہتے تھے۔ ہمدردنونہال کونونہالوں کے لیے زیادہ سے زیاد و مفیداورول چیب بنانے کی کوششول سے بہت خوش ہوتے تھے۔ جب خاص نمبر نکلنے والا ہوتا تو میں جا ہتا تھا کہ اس میں محکیم صاحب کی تحریر بھی ضرور ہو۔ میں ان سے درخواست کرتا اور وہ اپنی بے حساب مصروفیتوں کے باوجود خاص نمبر کے لیے ضرور لکھتے ۔ تعلیم صاحب کی تحریرزیادہ تر ان کے اپنے بھین کے کسی واقعے کے بارے میں ہوتی تھی۔ بعد میں میں نے تھیم صاحب کی ان تحریروں کوجمع کر کے ایک جھوٹی می کتاب" وہ بھی کیادن منے" بنادی تھی، جو بہت پسند کی جاری ہے۔اب تک اس کےدو ایریشن جیب مجے ہیں۔

محتر مدسعدید راشد بھی خاص نمبر کے لیے لکھنے کا وقت نکال بل لیتی ہیں۔ ان کی تحریر سبق آ موز ہوتی ہے اور زونہال بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں ان کا شکریدادا کرتا ہول۔

ماه نامه بمدرد نونهال جون ۱۰۱۳ جبری 🔻 🔻

خاص نمير

سعد برصاحبہ بھی بہت مصروف رہتی ہیں۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے فلاقی کاموں کے علاوہ ہمدرد یونی درش کے معیار کو بلندے بلند معیار پر لے جانے میں بہت دقت دیتی ہیں۔ اسٹاف کی رہنمائی اور بہتر خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ سعد برصاحبہ بمدرد یونی درش کی والسلر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ببلی کیشنز ڈویژن کی گرانی بھی ان کا دقت لیتی ہے۔ بمدرد نونہال کے علاوہ بمدرد صحت اور تین علی رسائل کی اشاعت کے لیے سعد برداشد صاحبہ کودنت نکالنا پڑتا ہے۔ ہمدرد نونہال خاص فیمریش کرتے ہوئے جھے پوری اُمید ہے کہ نونہالوں کو بہت بسند آئے گا۔ خاص فیمریش کرتے ہوئے جھے پوری اُمید ہے کہ نونہالوں کو بہت بسند آئے گا۔ خاص فیمریش کرتے ہوئے جھے پوری اُمید ہے کہ نونہالوں کو بہت بسند آئے گا۔ خاص فیمریش کرتے ہوئے جھے پوری اُمید ہے کہ نونہالوں کو بہت بسند آئے کہ باتھوں میں ہم مستونات کا خاص فیمر ہم کرتے دار کہ باتھوں کی کتاب ہے، مزے دار کہ باتیوں کی کتاب ہے، مزم کے لیے ہم محتر میں کا لیے ہم محتر میں کا خوانہ کی ان کی طرف سے ہے، جس کے لیے ہم محتر میں کا لیے ہم محتر میں کا لیے ہم محتر میں کیا کہ باتیوں کی کتاب ہے ہم محتر میں بین کی طرف سے ہے، جس کے لیے ہم محتر میں بین کی طرف سے ہے، جس کے لیے ہم محتر میں بین کی طرف سے ہم محتر میں بین کی طرف سے ہم میں ہیں۔

W

W

تلمی معاونین کاشکریہ بھی کرتا ہوں۔خاص نمبر جو پچھ ہے وہ ہمارے ان دوستوں ہی کا دیا ہوا ہے۔ بیں ان دوستوں کاشکر بیا واکرتا ہوں۔نونہال بھی ان کاشکر بیا واکریں۔ بیں ان اویب اور شاعر دوستوں سے معذرت کرتا ہوں جن کی تحریر کسی مجبوری کی وجہ سے خاص نمبر میں شامل شہو تکی۔آ بندہ شاروں میں ان شاء اللہ ان کی تحریریں شامل ہوں گی۔

خاص نمبر کی ترتیب و تیاری میں میرے ساتھی بھی شب وروز گئے رہے۔ سلیم فرخی ، سیدہ نفق ی چکیل صدیقی ،محمد اکرم خال ،عبدالبجار ، فیصل علی احمد اور سید بابرعلی نے اپنے اپنے جھے کے کام محنت اورخو بی سے انجام دیے۔ میں ان کاشکر میدا دا کرتا ہوں۔

\*\*\*

ص نعبر اونامه بمدرونونیال بون ۱۰۱۳ میری کے ا

Ш مونے سے لکھنے کے قابل زعر کی آ موز یا تیں Ш ر روی خیالات CLOCK! 1 حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اینے مسلمان بھائی سے خندہ پیٹانی سے امیمائی کرنے کے لیے پیشرکی بہانے کی طاش لمنابحي صدقہ ہے۔ ين ربور مرسله: فرازيه عائشه قبال عزيز آياد مرسله : بادى اتبال برايى شبدعيم فحرسعيد حضرت ابو بكرصد لل" كتاب كمولة رب، زندكى من كام يالي كا بردرواز وكعلما جائ كارمرسله بقرناز وبلوى مكمايى سوال کا تری ہے عمدہ جواب دینا حسن اخلاق ہے۔ مرسله : اوليس تورال كذاني ومير يور ما تغيلو تحمارا دشن خواہ مجھرے بھی چھوٹا ہو، محر اے حضرت عمر فاروق بالحل سے محل يوا مجمور غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا مجمع بنا چلاہے۔ مرسل: سيده اديد بول مرايي مرسل: مبك اكرم وليافت آياد مال دار بنا جائے ہوتو اپن ضرور یات کو کم کرو۔ مسى كواي نيك كام ي خوش كرنا، بزار محد مرسل: پیگر بهار، بلوچستان كرنے \_ بہتر \_ مرسلہ : عليد سليم مرجم يارخان مبرکی کژواہث علم کی مضاس اور عمل کی تخی ایک اندحا اگر دوسرے اندھے کی قیادت کرے وہ دوا ہے، جس سے دل کی فرانی کا علاج ہوتا کا و دونوں بی غارض کریں گے۔ ب- مرسل: وشده ب حبيب الرحن مرايي مرسله : كول فاطمه الله بخش ، كرا حي ماه تامه جمدرو تونهال جون ۱۰۱۳ میری



#### WWW.PAKSOCIETY.COM

U 5...

### زندگى كا أجالا

"الله كاتم الله آپ سلى الله عليه وسلم كوبهى تمكين نبيل كرے گا-آپ صلارحى كارتے بيل ، مهمانوں كا رحے بيل ، مهمانوں كا رحے بيل ، مهمانوں كا رحے بيل ، مهمانوں كا رحوت كرتے بيل ، مهمانوں كا رحوت كرتے بيل ، مهمانوں كا رحوت كرتے بيل ، حق كام آتے بيل - "
دووت كرتے بيل ، حق كا حمايت كرتے بيل اور مصيبتوں بيل لوگوں كے كام آتے بيل - "
دووت كرتے بيل ، حق كا حمايت كرتے بيل الله الله بيوى كے جس نے ٢٥ برس تك اپنے ميل الله علم الله علم اور برتی تھى ۔ بيد بيوى حضرت خد يجدرضى الله عنها تھيل اور انھوں كا ميركى زندگى ديكھى اور برتی تھى ۔ بيد بيوى حضرت خد يجدرضى الله عنها تھيل اور انھوں الله عنها تھيل اور انھوں كا ساله الله الله عنها تھيل اور انھوں كے بركى زندگى ديكھى اور برتى تھى ۔ بيد بيوى حضرت خد يجدرضى الله عنها تھيل اور انھوں كا ساله ميں الله عنها تھيل الله عنها تھيل الله عنها تھيل الله عنها تھيل اور انھوں كا ساله ميں الله عنها تھيل اور انھوں كا ساله ميں الله عنها تھيل الله ت

نے بیالفاظ اپنے مرتاج اور تمام عاکموں کے مردار حضرت محدرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے تھے۔ کسی کے کردار اور اظلاق کی پچی کو ابی اس کی بیوی سے بوھ کر سس کی ہوئتی ہے۔

افلاق صرف کی ہے اچھی طرح ملنے اور میٹی زبان میں بات کرنے کا بی نام خیس ہے، بے شک میہ کی افلاق کا حصہ ہے، لیکن افلاق پوری زندگی پر ماوی ہے۔ زندگی کا ہر کام، ہر واقعہ، ہر قول، ہر قدم افلاق کے دائرے میں آتا ہے۔ افلاق کا مطلب میہ ہے کہ ہر ممل خوبی اور سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ افلاق اُجالا ہے۔ اس اُجالے میں انسان کا ہر کام چیکنے لگتا ہے اور اس چک سے خود وہ انسان بی نہیں، وسرے انسانوں کی زندگی بھی چک دار ہوجاتی ہے۔ افلاق کا دائرہ بہت وسیقے ہے،

ماه نامه جدره نوتهال جون ۱۰۱۳ میری

خاص نمبر

w بہت پھیلا ہوا ہے۔ اس دائرے ہے باہرانسان کا کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے اگر کسی انبان کے اخلاق پررائے دین ہوتو اس کی صرف باتوں پرنہ جاؤ،اس کے دوسرے

W

W

عمل بھی دیکھو۔اس کے بیوی بچوں سے پوچھو،اس کے پروسیوں سے معلوم کرو،اس کے دوستوں کی رائے لو، اس کے گا ہوں ہے ، اس کے افسروں ہے ، اس کے ماتحوں

ہے ، اس کے مخالفوں ہے ، بہاں تک کداس کے دشمنوں سے سوال کرو۔ ان کے

جوا بوں کی روشنی میں اس انسان کے اخلاق کا فیصلہ کرو۔

الله کے آخری نبی صلی الله علیه وسلم کی زندگی اخلاق کا بہترین نمونہ ہے ، اعلاترین مثال ہے۔ مینمونہ کامل بھی ہے اور دائم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی نقل اور ویروی کو اللہ نے اپنی بیروی قرار دیا ہے۔حضور کے بحر پورزندگی بسرکی۔آپ دنیاے الگ ہوکرکونے میں نیس بیٹے گئے۔آپ نے ایک فرد ک میثیت ہے ،ایک تاجر کی حیثیت ہے ،ایک شوہر کی حیثیت ہے ،ایک بھائی کی حیثیت ے ، ایک بزرگ اور باپ کی حیثیت ہے ، ایک دوست کی حیثیت ہے ، ایک حاکم کی حیثیت ہے ، غرض انسان کی ہر حیثیت ہے زندگی بسر کی۔ آ پ سے خود اللہ تعالی نے کہلوایا: " " كهدد و مِن تمها ر ي بي جبيها انسان موں يه " ( سور هُ كبف: آيت نمبر • ١١)

حضور کو اللہ تعالی نے اپنارسول بنایا اور انسانیت کے سب سے بوے مرتبے یر فائز کیا تھا اور آپ کو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا تھا، اس لیے

ماه نامه بمدرد نونبال جون ۱۴۰ میری

خاص نمبر

آ پ عام لوگوں کی زندگی سے دور ہو کر کس طرح نموندین عظتے تھے۔ آ پ نے عام انسانوں کی می زندگی بسر کی ۔ نه دنیا کوچھوڑا اور نه مشکل راسته اپنایا ۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی میں کہ حضور کو جب دو باتوں میں ہے کسی ایک کواپنانے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں ہے جو بات آسان ہوتی اس کواختیار فرماتے ، بشر طے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ آپ ہر کام میں اپنے ساتھیوں صحابہ رضی الشعنبم کے ساتھ حصہ لیتے اور مجھی اپنی برُ ا کی نہ جمّاتے۔ دوستوں میں یا وُں پھیلا کرنہ بیٹھتے۔ یا تیں ٹھیرٹھیر کراس طرح فر ماتے كدكوكى يا در كھنا جا ہے تو يا در كھ سكے۔ حضرت علی کرم الله وجة حضوراً کے چیازاد بھائی اور دا مادیتھے۔حضوراً نے حضرت على كرم الله دجه كى تربيت قرما كى تقى -٢٣ مال سے زياده مدت تك آپ كا ماتھ رہاتھا۔ حضرت علی کرم الله وجد فرماتے ہیں کہ حضور ممکی کو ندانہیں کہتے تھے۔ کمی کے عیب نہیں تکالتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوویش نہیں رہتے تھے۔ وہی یا تیں کرتے تھے جن كاكوئى فائده ہو\_كوئى دوسرا بات كرتا ہوتا تو جب تك وہ بات ختم نہ كرليتا آپ خاموشی سے سنا کرتے۔لوگ جن باتوں پر ہنتے ، آپ بھی مسکرا دیتے ، جن باتوں پر تعجب كرتے آپ مجى كرتے ،كوئى با بركا آ دى اگر ب باكى سے بات كرتا تو آپ كوار کر لیتے ، دوسروں کے منھ ہے اپنی تعریف سننا آ پ کو اچھانہیں لگنا تھا ،لیکن اگر کوئی آب كاحسان يا انعام كاشكريه اداكرة توآب تبول فرمالية -آب كمى كى بات ماه تامه بمدرد نوتهال جون ۱۹۱۳ میری خاص نمبر

W

ورمیان سے ندکائے۔ آپ نہایت کی تھے۔ سے تھے۔ زم مزاج تھے۔ محمی ے ملتے وقت ہمیشہ پہلے سلام کرتے ، مصافحہ کرتے۔کوئی مخص جنگ کر آ ب کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف ہے رخ نہ پھیرتے جب تک و وخود منھ نہ بٹالے۔ کسی ہے مصافی کرتے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کے اعلا اخلاق کے قائل تھے۔آپ تجارت فر ماتے تھے۔جن لوگوں ہے آپ کا داسطہ پڑتا تھا و د آپ کی سچائی ، ویا نت اور امانت کے گواہ متھے ،ای لیے قریش نے آپ کومتفقہ طور پر'' امین'' کا خطاب دیا تھا۔ ایک بارایک مخص ہے آ پ نے پھے مجوری قرض کے طور پرلیں۔ چندون بعد وو تقاضے کے لیے آیا۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی کو تھم دیا کہ اس کا قرض اوا کرویں۔ محاتی نے اس محض کو جو تھجوریں دیں ، و واتنی عمر ونہیں تھیں جتنی اس محض نے حضور کو دی تحص -ای محض نے لینے ہے انکار کردیا۔ صحافی نے کہا کہتم رسول الشصلی اللہ علیہ دسلم ک عطاکی ہوئی تھجوریں لینے سے اٹکار کرتے ہو۔ و وصحص كيناك:" بال مرسول الشانساف بيس كريس كينواور كس يوقع ركمي جائي-" حضور نے سالفاظ سے تو آ ہے گا تھول میں آنسو جرآ ئے اور آ بے نے فرمایا: بالكل ي ہے۔" ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۰۱۳ میسوی

W

W

# ہمار ہے قلم کا ر – نئے اور پُرانے

بهدر دنونهال ۱۹۵۳ء میں جاری ہوا ہے۔اب تک اس میں جن ادبیوں اور شاعروں کی تخلیقات شائع ہوئی ہیں،ان کے اساے گرامی مید ہیں۔اگر بچھ نام رہ گئے ہول تو ہمیں مطلع

قرمائیں۔ بینام آئندہ شائع کردیے جائیں گے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بحمر احمر سبز داری، اعباز الحق قد دی ، خالدہ سلطانہ، عبد الواحد سندھی ، حامدالله انسرعلی ناصر زیدی محشر بدایونی مسلم ضیائی ،اشرف صبوحی بسیدعلی اسد بحشرت رحمانی ، پردفیسر حبیب الله دشدی مجرحسین حسان بشلیم النی زلفی ، تر باشی ، اختر احمه برکاتی ، شاعرتکصنوی <sup>،</sup> عبدالله خاور بصوفی غلام مصطفی عبسم، سید ابولانشا، وحیدو تشیم ، مابرالقادری ، ساقی فاروتی ، عبدالحميد نظامي ، عارف حجازي ، الطاف فاطمه ، ايم اسلم ، كوثر جإند يوري بحرانصاري ، مناظر صديقي ، حسن ذکی کاظمی ،سلطان جمیل نسیم ،رفیع الزمان زبیری ، طالب ہاشی ، تنوبر پھول ،سلیم فرخی ، پروفیسرانجم اعظمی ، فتح علی انوری ، ڈاکٹر اسلم فرخی ،غلام حسین میمن ،ادیب سمتی چمن ،مرز اظفر بیک، تحكيم ابرا بيم شاه ، اشتياق احمد ، ضياء الحن ضياء ، وقار محن ، نذير انبالوي ، ذكيه بلكراي ،عباس العزم ، شان الحق حقى ، يا قبر حيم الدين ، دُا كثر اسداريب ، خانزاده سميع الورى جميراسيد ، امان الله نير شوكت ، ناصرزیدی، انوار آس محمد، نسرین شابین ،انورفر باد بھیم خال تھیم معراج (خواجه محمد عارف) کھتری عصمت علی پنیل ،انورشعور ، فیض لدهبیانوی ،عبدالغی منس ،عفت گل اعز از ،سرور بجنوری ، احمدخال خليل،احمد بهمداني بسيدرشيدالدين احمد،ابرامحن بسرشارصد يقي ،عبر چغتائي ,ثميينه يروين ،

نوشاه عادل ،جدون اديب جمرعمران اسحاق-ماه نامه بهدرد نونهال جون ۱۴۰۴ میهوی

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

شاع تكعنوى

W

W

كرتا جاتا ہے دھر كنوں كا شار ام ے ای کے کانیا ہے مرض ہے بھروسا خدا کی رحمت ہے اس کا ایمان ہے "ہوالثاف" یہ نہیں تھنچا مریض کی کھال وومرول پر تبیل مدار ای کا بک بیلنس سے نہیں ہے غرض توم پہ تجربہ نہیں کرتا اہے ہی دیس کی جزی نوئی اس کی فطرت اٹھی کی ہے شیدا بھی پر بیز ہے ، غذاؤں ہے أس كا ويا علاج ہوتا ہے ہے بوحاتا تیں ہے عاری ائی خدمت سے ب مقام اس کا

ہاتھ میں اس کے نبش کی رقار یہ اشاروں سے بھانیا ہے مرض دُکھ پُرکھنے کا جاتا ہے بخر كيول نه ہو نحة شفا كافي فکر صحت ہے اس کے فن کا کمال ائی طب یہ ہے اعتبار اس کا وصن ہاں کو کہ جڑے جائے مرض دوسرے ویس کی دواؤں کا چھوٹی نوٹی ہو یا بری نوٹی جو بھی ہوتی ہے شرق میں پیدا مشرتی ملک کی دواؤں نے جس کا جیا مزاج ہوتا ہے اس کو آتی شیس ریاکاری د کھ بناتا ہے خاص کام اس کا

اس کو جال سے عزیز ملت ہے اس کی مائنس اس کی خدمت ہے

ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۵ میری

خاص نمبر

m

با با!من كى آئىكى كول! مىرى

شبيدعيم محرسعيد

نونہالو! میرے بھین میں ایک فقیر تھا۔ صدا کی لگاتا تھا: " بابا! من کی آگئیں کول!" میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ آگئیں تو تن کی ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے ماتھ کے بیچے ایک محفوظ جگہ میں گی ہوئی ہیں، پھر یہ من کی آگئیں کیا ہیں؟ فقیر صدا کی لگاتا اور میں سوچ میں پڑ جاتا۔ پھر جب میں نے قرآن کیم پڑھنا شروع کیا تو ایک آ بت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالی نے فرمایا:" لوگ تن سے دور ہوجاتے ہیں اور ہدایت قبول نہیں کرتے وہ نہیں سکتے ہیں، آگئیں ہیں، مگرد کھینیں سکتے اور نہ بول سکتے ہیں۔"

اس سے معلوم ہوا کرتن کی آگئیں اور ہیں اور من کی آگئیں کوئی اور!اور من کے کان بھی اور ہیں۔ نوبالو! بات پھر بھی میں ہیں، گرد کھینیں آئی۔

بابا!من كي آئيسي كحول!

بڑا ہوا تو نقیر کی یہ صدا سمجھ میں آئی۔ نونہالو! ایک تو بصارت ہوتی ہے، بینی آئی۔ نونہالو! ایک تو بصارت ہوتی ہے، بینی آئی۔ نونہالو! ایک تو بصارت ہوتی ہے، بینی وانائی، ہوش مندی، دور جا کرسو پنے کی تو ت ۔ یہ من کی آئیس ہیں۔ یہ انسان کے چبرے کے ساتھ گلی نہیں ہوتی ہیں۔ دل کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ دل کی آئیس اندھیرون میں بھی چیزیں دکھے لیتی ہے۔ بصیرت بوی چیز ہوتی ہے۔

بصارت ہے بڑی چیز!ایک انسان تکلیف میں ہے، گر اس کی تکلیف بھیرت ہی ہے دیکھی جاسکتی ہے۔ بصارت تکلیف کو دیکھنہیں سکتی۔ فرض کر د کرتمھارے سر میں در د

ماه نامه بمدرد تونيال جون ۱۰۱۳ ميوي

خاص نمبر

n



W

W

ے۔ تم کتے ہو:'' حکیم صاحب! میرے سریں دردے۔'' میں سوال کرتا ہوں:''اچھا درد مجھے دکھاؤ؟''

نونهالو! کیاتم مجھے اپنا درد دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ اگر میری بھیرت سالم ہو جس تمھارا درد دکیوسکتا ہوں۔ یہ سن کی آئیسیں بی ہیں جو ہرطرح دکیوسکتی ہیں۔

غریبوں کی فریادیں ، ناداروں کی فاقہ کشیاں ،محروموں کی آرزو کیں ،مجبوروں کی آئیں ،

اگر ماشھ کی آئیسیں دکیوسکتیں تو پاکستان میں کوئی فقیر شہوتا۔ یہ تمام چیزیں دکھنے کے
لیے بھیرت چاہیے۔ یعنی خمیراور دل کی آئیسیں۔

با با! من كى آئىكىيى كھول!

نونہالو! اب تمحاری سمجھ میں آگئی۔نقیر کہتا ہے دل کی آٹکھیں کھولو ،تا کہتم کو بنی نوع انسان کا د کھ در دمحسوس ہو۔

نونہالو! کیا ہے آئیس روزنہیں دیجتیں کہ ہزاروں ، لاکھوں انسان حیصت کے نیجے



نہیں، آسان تلے سور ہے ہیں اور سخت سردی ان کو اکرا رہی ہے؟ تن کی آسمیس روز بی دیکھتی ہیں کہ تونہال سوکوں پر بھیک ما تک رہے ہیں۔ مانتے والی آسمیس روز سے تماشاد عملى بين كرمحرم انسان بي آيرو جور باب قل كيا جار باب، اغواكيا جار باب، ر بینان کیا جار ماہے۔ نونہالو! پاکستان میں سے آتھیں نابینا ہیں۔ اس کیے تو فقیر صدا لگاتا ہے: بابا امن کی آسمیس کھول ، تا کہ تھے بے بس انسانوں کا د کھ نظر آئے۔ محركے برفردكے ليےمفيد ابنام بمدروصحت صحت كم طريق اورجين كرقرية سكمان والارسال ۳۵ صحت کے آسان اور سادہ اصول ﷺ نفسیاتی اور ذہنی اُلجھنیں ہ خواتین کے حجی مسائل ہو بوھا ہے کے امراض ہے بچوں کی تکالیف ﷺ جڑی ہو ٹیوں ہے آسان فطری علاج ﷺ غذا اور غزائیت کے بارے میں تا زومعلومات ہدر وصحت آپ کی صحت ومسرت کے لیے ہر مینے قدیم اورجدید تحقیقات کی روشن میں مفیدا ور دل چپ مضامین پیش کرتا ہے رتلین ٹائل --- خوب صورت گثاب --- قیمت: صرف مهربے ا چھے بک اسٹالز پروستیاب ہے بمدر دصحت، بمدر دسینش، بمدر د ژاک خانه، ناظم آباد، کراچی ماه نامه جدرد تونهال جون ۱۴۰۴ ميوي

W

U

7

K

i

8

Ī

# W WWW.PAKSOCIETY.COM

## شهیدِ پاکتان کی یا و میں

حکمت کے لیے ایک نمایاں نوید تھا ہمرد نونہال کا یہ جو سعید تھا

W

مبتابعالم مبتاب

اللہ کے کرم سے تنفے حاصل ، کی ہنر ارکھتا تھا خوب ، ونت کی رفتار پر نظر

لکسنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا کام تھا تاریکیوں میں دیپ جلانے کا کام تھا

ایمان میں ، یقین میں وہ باکمال تھا اپنی مثال آپ تھا یا بے مثال تھا

انبانیت کا درس تھا ہر دم زبان پر موجان سے قربان تھا ، لمت کی آن پر

ہےکار نبیں ہے یہ شہادت سعید کی ہر دور میں ربی ہے ضرورت شہید کی

عالم کا یہ کلام شہیدوں کے نام اے تم جیسے محسنوں کو جارا سلام ہے

ماه نامه بمدرد تونيال جون ۱۹ ميوي [ ۱۹ ميري

خاص نمبر

عمارت تمبربيس

الوار آئ

W



يد ١٩٤٠ ع كا ذكر ب- كرا في كعلاق ليافت آباد بن الكرم اسكوائر كى بلزيك کے پیچے بہت ساری زمین تھی ،جس پر حکومت نے تین تین بلاک بنادیے تھے۔وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے تھے،لیکن کچھ فلیٹ خالی بھی تھے۔آپ اس واقعے کے بارے میں ممى بزرگ سے يا وہاں كے پرانے رہے والوں سے معلوم كر كتے ہيں۔ آج تو وہاں بہت سارے فلیٹ بن مجکے ہیں۔جس وقت کی ہے بات ہے اُس زمانے میں تمام بلاکوں کے درمیان سوگز سے زیادہ فاصلہ تھااور ہر بلاک کے ساتھ ایک جھوٹا سا باغیجہ بھی تھا۔

و ہیں ایک عمارت بھی ،جس کی بنیاد بہت کم زورتھی اوروہ زمین میں دھنے گئی تھی۔ تقریباً چارفید زمین میں جنس چکی تھی۔ اُس عمات کوخالی کروالیا گیا تفااوراُس میں لکڑی کی موٹی موٹی بکیاں بطورستون لگا کر اے دھننے ہے روکا گیا تھا۔جلد ہی وہ دھننے والی عمارت

ماه نامه بمدرد نونهال جون ۱۴ ۲۰ میسوی

سارے علاقے میں مشہور ہوگئی۔لوگ اُس کو دیکھنے کے لیے دور دور ہے آتے تھے اور ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اُس کے ہارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کرتا تھا۔کوئی کہتا کہ مزد دروں کی ملطی ہے ،کوئی کہتا کہ تاقص سینٹ بجری لگائی گئی ہے اور پچھلوگوں کا خیال تھا کہ اس ممارت میں آسیب کا سابہ ہے۔غرض جتنے منصاتی باتیں۔

W



ی قطار میں کھڑی تھیں۔

یہ بات آپ کو بتائی جا پھی ہے کہ لوگ وہنی ہوئی شمارت کود کیے آتے ہے۔ پھر
ہوا یوں کہ اس علاقے سے بچے غائب ہونا شروع ہوگئے۔ شروع شروع میں یہ بات اتن
مشہور نہ ہوئی ، مگر جب زیادہ بچا افوا ہونے گئے تو لوگوں میں اُس محارت کی وجہ ہے فون
پیل گیا اور رفتہ رفتہ وہاں لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ زندگی معمول پرتھی۔ میں گری کی
ایک دو پہر میں اپنی سائنگل پر گھر جارہا تھا کہ جھے اچا تک دھنسی ہوئی محارت دیکھنے کا خیال
آیا۔ کو کہ میں بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی دل چاہا کہ ایک باروہاں جایا جائے۔ میں
نے سائنگل کا رخ اُس محارت کی طرف موڑ دیا۔ میں دونی منٹ میں اُس محارت کے
سائنگل کا رخ اُس محارت کی طرف موڑ دیا۔ میں دونی منٹ میں اُس محارت کے
سائنگل کا رخ اُس محارت کی طرف موڑ دیا۔ میں دونی منٹ میں اُس محارت کے
سائنگل کا رخ اُس محارت کی فرف موڑ دیا۔ میں دونی منٹ میں اُس محارت کی دو پہر میں
لوگ گھروں سے کم نظتے تھے۔ میں محارت کو بغور دیکے دہا تھا کہ اچا تک جھے ایک زور دار
فاص نمار معارف مور دیکے دہا تھا کہ اچھا کہ جھے ایک زور دار

جنے سائی دی۔ میں نے چوکک کر إدهر أدهر ديكها، ليكن مجھے كوئى نظر ندآيا۔ جنے عمارت نمبر٣٢ سے آئی تھی۔میراخوف ہے بُرا حال ہو گیا۔ میں نے فور اُ اپنی سائنکل چلادی۔ مجھے عمارت تمبر ٣٣ كى كفركى مين كوئى كفر اجوا بھى نظرة يا۔ مين اتن رفقار سے جار ہاتھا كەمى نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اینے گھر آ کر بی سائس لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ممارت نمبر ٣٢ تو خالي تھي پھرأس كى تيسرى منزل كى كھڑكى بيس كون كھڑا تھا؟ بيس اكثر اس كے بارے میں سوچہار ہتا۔ وقت گزرتار ہا۔ ایک ون میں نے اپن ای سے پوچھا:" ای امادے برابروالی مارت اب تك فالى بيكيا؟" '''نبیں بیٹا!اب وہاں تیسری منزل پر ، رابرے صاحب اور اُن کی بیوی مارییآ گئے میں ، باتی بلا تک خالی ہے۔ "ای نے جواب ویا۔ " کیاوہ عیسائی ہیں؟" میں نے پوچھا۔ " إلى بينا! وه مجھ ہے ملنے آئے تھے ہتم أس وقت تھر پرنہیں تھے۔" "أن كے بيج بھى تتے؟" وور بيٹے ابو بھى گفتگو من شريك ہو گئے۔ '''نبیں ، بے جاروں کی کوئی اولا دنبیں ۔'' ای نے اُن پرتری کھاتے ہوئے کہا۔ اوہ! تو دہاں لوگ آ گئے ہیں اور بچھے پتا ہی نہیں چلا۔ میں نے سوچا۔ ا یک روز ایہا ہوا کہ چھٹی والے دن رابرٹ صاحب اپنی بیٹم کے ساتھ ہمارے گھر ھے آئے۔ اُس دن میں نے پہلی بار اٹھیں دیکھا۔ وہ دونوں امی ابوے باتیں کررہے تھے۔اس دوران میں نے محسوس کیا کہ رابرٹ صاحب جنعیں میں اب انکل بھی کہدر ہاتھا، ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

W

W

جھے اور میرے چھوٹے بہن بھا توں کو گھور رہے ہیں۔ جھے بہت جیب محسوس ہور ہا تھا۔

ساتھ ہی ساتھ وہ بچوں کے غائب ہونے کی ہاتیں بھی کررہے ہے اوراغوا کرنے والوں کو

بر ابھلا بھی کہدرہ ہے ہے۔ نہ جانے کیوں جھے انگل رابرٹ اور آئی مار یہ بہت مشکوک سے

گے۔ جاتے جاتے انھوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو بیار بھی کیا۔ چلتے وقت انھوں نے

بھے ہاتھ ملایا تو بھے انداز ا ہوا کہ انگل رابرٹ کا ہاتھ بہت بخت تھا۔ اس دن ان ان لوگوں

کے بارے میں مزید یا تی بہا چلیں۔ وہ یہ کہ انگل رابرٹ اور ماریہ آئی پہلے راولپنڈی

میں رہتے ہے۔ دونوں کا لج میں پڑھاتے ہے ، گر اب وہ رٹا تر ہوکر کرا ہی شفٹ ہو بچکے

میں رہتے ہے۔ دونوں کا لج میں پڑھاتے ہے ، گر اب وہ رٹا تر ہوکر کرا ہی شفٹ ہو بچکے

میں اسکیے ہے۔ ان کا گڑ ارا ہور ہا تھا۔ ان کی نہ کوئی اولا دھی اور ندر شتے وارتھا۔ وہ دنیا

میں اسکیے ہے۔ ای بھائپ بچی تھی کہ بچھے رابر ٹ انگل پندئیس آئے۔

میں اسکیے ہے۔ ای بھائپ بچی تھیں کہ بچھے رابر ٹ انگل پندئیس آئے۔

میں اسکیے ہے۔ ای بھائپ بچی تھیں کہ بچھے رابر ٹ انگل پندئیس آئے۔

"ارے بھی دہ کیوں؟" ای نے جرت سے پوچھا۔
پر میں نے ہمت کر کے ای کواس دن کی بات بتادی ، جب میں نے چیخ سی تھی۔
"میٹا! ہوسکتا ہے رابر ہ صاحب ہی چیخ سن کر کھڑ کی پر آ گھے ہوں۔"
"ای! بھے لگا تھا کہ چیٹے ان کے کھر ہی ہے آئی ہے۔" میں نے کہا۔
میری بات پرای مسکرادیں اور کہا:" عامر! بلاوجہ شک نیس کرتے۔"
ای کی باتوں سے میں مطمئن تو نہیں ہوا تھا ، لیکن ایک دلاسا ضرور ال ممیا ، لیکن اب
خلص نمایر میں ماہ نامہ ہمدر و تو نہال جون ۱۴ میری کرتے۔"

" میرسیس ای اس محصالکل رابرث ہے ڈرنگا۔" میں نے ای ہے دل کی بات

WWW.PAKSOCIETY.COM

من ادار نبر۳ کے پاس نے نیس گزرتا تھا۔ میں سب کھے بھول کرائی پڑھائی پر وجہ دے دے رہا تھا۔ بچھ دن ای طرح گزر گئے۔ بچوں کے اغوا ہونے کی خبریں بھی آئی رہتی مخص ۔ ایک دن میں تیز تیز سائنگل جلاتے ہوئے گھروائیں آ رہا تھا کہ میں نے ایک بجیب منظر دیکھا کہ انگل رابرٹ وحنی ہوئی ممارت سے نکل رہے ہیں۔ ان کو وہاں سے آتا و کھے کر جھے بڑا تجیب ہوا اور میں نے بلاارادہ سائنگل روک دی۔

" كُولًا فرنون؟" انحول نے مجھے د كھ كركها۔

من نے ان سے بوچھا:"انكل!آپ يهال؟"

" دبس بیٹا! یوں ہی آ عمیا تھا ، بیٹمارت دیکھنے۔' 'انھوں نے کہا۔

" بی اجھا۔" بی اتنا کہد کر دہاں ہے چلنے ہی والا تھا کدانھوں نے بچھے روکا۔ اس بلڈنگ میں کوئی نہیں جاتا تھا ، کیوں کہ وہ گر بھی سکتی تھی ، بھر دہاں رابرٹ انگل کیوں کئے تھے۔ یہ بات میری سجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب انھوں نے بچھے روکا تو میری جان نکل گئی۔

" بی انکل!" بی سے کہا، لیکن ساتھ ہی بیں تیار تھا کہ سائیل چلا دول۔ وہ بھانپ گئے کہ میں رکنانہیں چاہتا، اس لیے انھوں نے ہاتھ کے اشار ہے ہے جھے جانے کو کہددیا اور میں ایک منٹ بھی وہال نہیں رکا۔

m

W

Ш

علاثی لے ری تھی۔ بلڈنگ میں کوئی نہیں تھا۔ انگل رابرٹ اور آئی ماریہ تالا لگا کر کہیں جانچے تھے۔

" بہاں اس بلڈنگ میں کوئی رہتا ہے؟" پولیس انسپکڑنے لوگوں سے پوچھا۔ ہر شخص نے بہی کہا کہ قارت نمبر ۳۳ تو خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا ۔ لوگوں ک با تنس س کو بیرا منے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش کھڑے ہے اور انھوں نے جھے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاید وہ کوئی مصیبت مول لیمانییں جائے تے ۔ کیا انگل را برث اور آئی مارید کے بارے میں کوئی نیس جانتا؟ وہ تو ممارت نمبر ۳۳ کی تیمری منزل پر دہتے تھے۔ میں نے سوچا۔

'' ہم اس عمارت کونی الحال بند کر سے سیل لگا رہے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ایک مرد اور عورت شہر بھرے نیچ افوا کر دہے ہیں۔ آب لوگ ذرا ہوشیار مطابق ایک مرد اور عورت شہر بھر سے نیچے افوا کر دہے ہیں۔ آب لوگ ذرا ہوشیار رہے گا۔''پولیس انسکٹرنے وہاں جمع ہوئے والے لوگوں کو بتایا۔

اس کے بعد پولیس نے عمارت نبر۳۳ کو بند کردیا۔ ابوئے بچھے کھر آ کر بتایا کہ
رابرٹ صاحب ایک ہفتے پہلے ہی فلیٹ خالی کر کے چلے مجھے ہے ،اس لیے وہ پولیس کے
سامنے خاموش رہے۔ اس بات کو کی ہفتے گزر مجے۔ جب میں اسکول آتے جاتے وصنی
ہوئی عمارت اور عمارت نبر۳۳ کود کھیا تو بچھے ان دونوں میں کوئی مجمر اتعلق لگنا تھا۔

ایک شام میں اپ محلے کے دوستوں کے ساتھ میدان میں فیف بال کھیل رہا تھا۔
جیسا کہ میں نے بتایا ہر ممارت کے درمیان سوگزے زیادہ کافا صلہ تھا، اس لیے ہر کھیل ہم
آسانی سے کھیل لیا کرتے تھے۔ میں کول کی ربنا ہوا تھا۔ اچا تک میری نظر ممارت نمبر ۳۲ میں معاملہ معاملہ میں معاملہ میں معاملہ معاملہ میں معاملہ معاملہ میں معاملہ معامل

کی تیسری منزل پرگئی تو و ہاں مجھے کوئی کھڑ کی بیس کھڑا نظر آیا۔ مجھے اپنی آتھوں پریقین نہ آیا۔ می نے تمام اڑکوں کوائے ساتھ جمع کیا اور سب کو بتایا کہ وہاں کوئی ہے۔ بس بھر کیا تقاء بوری فٹ بال نیم ممارت کے سامنے تھی۔ وہاں تو اب بھی پولیس کا تالا لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے لڑکوں کو سے بھی بتایا کہ ایک بار میں نے بہاں سے چیخ بھی تی تھی جو کی سیے کی تھی۔ سبلا کے میری با تھی من کرجیران متھے۔اس کے بعدہم سب اینے اینے کھر لوٹ آئے۔ میں جب کھر آیا تو مجھے اپنی آجھوں پریفین ہی نہیں آیا، کیوں کہ انکل رابرٹ اور آئی مارىيد بمارے كھرآئے ہوئے تھے۔ وہ اى ابو كے ساتھ بيٹے ہوئے تھے۔

" "كُذَا يونك!" الكل نے بچھے وكھ كركہا۔ بس نے بھی جوایا كذ ايونك كہا اور مسكراتا ہوا اينے كمرے ميں چلا كيا۔ كمرے ميں آكر ميں بستر پر ڈھير ہوكيا اور سوچنے لگا كدانكل رابرث يهال بي تو ان كے قليث كى كفركى پركون كمزا تفا؟ ايك بار پرميرا و ماغ ألجه كميا تقا تقورى بى درين اى ميرے كرے من آئي ادرافوں نے مجھے بتايا كمانكل رابرٹ اب ہاری ہی عمارت کی تیسری منزل پررہے آ رہے ہیں۔اٹھیں بدعلاقہ بہند آ سيا ہے۔ ہاري تيسري منزل خالي مونے والي تھي۔ پھردو ہفتے بعد بي انكل رابرث ہاري بلد تك ين آ ہے۔ ين بالكل خوش نبين تفاءاب حال يہ بوكميا كماكثر انكل رابرت سے سٹر حیوں پر ملاقات ہوجاتی تھی۔ میں ان سے دور دور رہتا تھا ، مگروہ بمیشہ میرے قریب آجاتے تھے۔ایک دن وہ ہاتھ میں ایک تھیلی لے کرنے اُر رہے تھے،جس میں سے بہت بديوآ ريي تقي \_

> "انكل اكيا باستقيلي بن؟" بن في بمت كرك يوجهار ماه تامد بمرود تونهال جون ۱۴۴ عبري

W

W

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' گندا سڑا ہوا گوشت ہے، دیکھو ہے۔'' اٹھوں نے بھے گھورتے ہوئے جواب دیا، جسے میرا یو چمناان کو نُرالگاہو۔

" بی نبیں۔" بیکہا ہوا میں اپنے کھر میں داخل ہوا اور ای کو بتایا کہ انکل نے اس طرح مات کی۔

" إلى ، آج ان كا موؤخراب بدان كا مجهل كمانے كودل جا با تھا ، تمريجيل والے نے ان كومرى ہوئى مجھلى دے دى ، اب غصر ميں وائيس كرنے محمے ہيں۔" اى نے سارى تفصيل بتادى۔

"اوه!اجما-"مرے منصے لکلا۔

میری ان دنوں دلی خواہش تھی کیانگل را برٹ فلیٹ کی محارت چھوڈ کر چلے جا کیں۔
اچا تک میری زندگی کا سب سے خطرناک حادثہ ہوا، جس کو بتاتے ہوئے آبی بھی
میرے رو تکلے کھڑے ہورہ ہیں۔ اس رات لوڈ شیڈ تک کی وجہ سے بچل نہیں تھی۔ گری
بہت شدید تھی اور جا ندکی روشن پھیلی ہوئی تھی۔ رات نو بے کا وقت تھا۔ میں گری کی وجہ سے
با ہرنگل آیا تھا، تا کہ باشیج میں بیٹے جاؤں۔

" بيناعامر! زياده دورمت جانا-"اي نے كها-

سر پر پکھارا اور میرا سر چکرا حمیا۔ بین پیچے مڑا تو اپنے پیچے اندجرے بیں ایک عورت کو کھڑاد کھا۔

W

Ш

"أ تى ما سدريد" مراح من الكا اوريس بيهوش موكيا-

جب میری آ کھ محلی تو میں نے خود کو ایک کرے میں بندیایا۔ میرے ہاتھ یاؤں اورمنے پریٹی بندھی ہوئی تھی ، یہاں تک کہ کان میں بھی روئی تھنسی ہوئی تھی۔ میں کوئی حركت بيس كرسكنا تقاء صرف روسكنا تفاكه يس مصيبت يس بيس حميا بول اور شايا اب میرے ساتھ کیا ہوئے والا ہے۔ کاش! شامی کی بات مان لیتا اور کھرکے پاس بی ر بتا۔ ای نے جھے دور جانے ہے منع کیا تھا۔ میری آتھوں سے آنو بہتے لکے ، محراب م بچتانے سے کوئی فائد و نیس فقا۔ مجھے نیس بتا فقا کہ بس کیاں ہوں مکس علاقے میں ہول۔ جھے میں شام ایک کالاسا مونا آ دی کھانا دے جاتا تھا۔ یانی کا ایک کور کرے میں رکھا ہوا تھا۔ بچھے بھوک بی تیں تھی ، مرجب تک پچھند کھا تا دہ موٹا میرے ساتھ کرے میں بیشار ہتا تھا۔ بچھے زیردی کچھ نوالے کھانا پڑتے تنے ، تا کہ وہ چلا جائے۔ وہ بچھ ہے کوئی بات نبیں کرتا تھا اور میں کھے یو چھتا بھی تو مجھے ڈانٹ کر جیپ کرواویتا۔اب میں بالکل بدُهال موكر كري من بردار بها تفا\_روروكر ميراير اطال تفا\_ بس برطال بن ايخ كمرجانا جا بتا تھا۔ جھے یقین تھا کہ بیکام انکل رابر شکا ہی ہے۔

میری دہاں تیسری رات تھی کہ اجا تک بھے پولیس کی سائران بجاتی گاڑی کی آواز سائی دی۔گاڑی نزدیک بی تھی۔اس کا اندازہ جھے اس طرح ہوا کہ کان میں روئی تھنسی ہونے کے باوجود میں سائران من سکتا تھا۔ا گلے بی لیجے میرے کرے کا وروازہ وحرام خلص نمبر مارک میں سائران میں سکتا تھا۔ا گلے بی لیجے میرے کرے کا وروازہ وحرام WWW.PAKSOCIETY.COM

ے کملا اور چند پولیس والے کرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ابو اور انگل راہرٹ بھی تھے۔

میری بچھیں بچھیں آرہاتھا۔ مرف انتا پاتھا کہ اللہ نے میری سی لی تھی اور یں ابتانیں اب آزاد ہو چکا تھا۔ جب پولیس بچھے کرے سے باہر لائی تو میری جیرت کی انتہائیں رہی، میں دھنسی ہوئی عارت کی تیسری منزل پر قید کیا گیا تھا۔ موٹے کا لے آدی اور ورت کورت کو بھی پولیس نے گرفتار کرلیا تھا وہ دوسرے کرے میں تھے۔ یہی دونوں بچوں کو افوا کرتے تھے اور خالی محارت میں جھیا دیتے تھے، تا کہ کی کوشک ندہو۔

پرلیس ہمیں ضروری کا رروائی کے لیے تھانے لائی تھی۔ وہاں بھے پہا چلا کہ بھے افوا

کرنے والے وہی موٹا آ دی اور خورت تھی۔ آئی ماریہ نے نہیں، بلکہ اس خورت نے

میرے سرپرڈیڈا مارا تھا۔ وہ اند جیرے بیل تھی، اس لیے بیس اس کو آئی ماریہ مجھا تھا۔ وہ

میرے ابوے جھے جھوڑنے کے پانچ لا کھوٹے ما گلس رہے ہے۔ جب کہ انگل رابرث بی

پولیس کو دھنسی ہوئی ممارت پر لے کرآئے تھے۔ وہاں انگل رابرٹ نے بتایا کہ انھیں بہت

وٹوں سے شک تھا کہ دھنسی ہوئی ممارت میں کوئی آتا جاتا ہے وہ ممارت پر نظر رکھے ہوئے

تھے۔ پھر ان کی نظر ایک روز موٹے آدی پر پڑی تو وہ پولیس کولے آئے اور پولیس نے

مجھے جھڑ والیا۔

'' بیٹا! رابرٹ صاحب کا ہم پر احسان ہے، ورنہ نہ جانے تمھارے ساتھ کیا ہوتا۔'' ابونے مجھے بتایا۔

میں نے انکل رابرٹ کاشکر ساوا کیا اور اُن سے لیٹ میا۔ میں نے ان کو کتنا غلط

خلص نعبر ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۱۴۳ میری

سمجھا تھا۔انگل رابرٹ نے بچوں کواغوا کرنے والوں کو بھی پکڑوایا تھا۔ پولیس نے بھی انگل رابرٹ کاشکر بیادا کیا۔ پھرہم لوگ گھر آ گئے۔ای نے بچھے بہت بیار کیا۔ بس گھر آ کر بہت خوش تھا۔

W

W

اس واقعے کے بعدیش انگل رابرٹ کی بہت عزت کرنے لگا تھا اوران پرشک کرنا تھا۔ بھی ان کے کام بھی کرتا تھا، کیوں کہ ان کا کوئی بیٹائیس تھا۔ اب بیں ان کا بیٹا بین تھا۔ اب بیں ان کا بیٹا بین تھا۔ ایک روز بیں انگل رابرٹ کے ساتھ تھارت نمبر ۳۳ کے سامنے ہے گزر رہا تھا کہ اچا تھا۔ کہ اچا تھا کہ جی نے فورا فلیٹ کی طرف و یکھا تیسری منزل کی کھڑ کی پرکوئی کھڑا ہوا تھا، جو میری نظر پڑتے ہی ہٹ گیا۔ بھر میری نظر ممارت کے دروازے پرگئی، کھڑا ہوا تھا، جو میری نظر ممارت کے دروازے پرگئی، وہاں اب تک پولیس کا تا لالگا ہوا تھا۔ کون ہے جو بند دروازے سے اند چلا جاتا ہے۔ بیس نے انگل رابرٹ کی طرف و یکھا تو وہ سکرار ہے تھے۔

نے سوچا اور جب بیس نے انگل رابرٹ کی طرف و یکھا تو وہ سکرار ہے تھے۔

''انگل! آپ نے جی شی نے انگل رابرٹ کی طرف و یکھا تو وہ سکرار ہے تھے۔

''انگل! آپ نے جی شی بی سے نے بی جھا۔

انھوں نے سربال میں بلا دیا اور ہوئے: '' بیٹا! میں تو اس فلیٹ میں رہ ہمی چکا
ہوں۔ یہ تمارت خالی ہے۔ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ جب میں یہاں رہنے آیا تھا تو ہمیں بھی
عجیب عجیب آ وازیں آتی تھیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اور بھی یہاں رہتا ہو۔
شاید یہاں دوسری و نیا کے لوگ آباد جیں۔ جو بھی بھی اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔
ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کمی کو بھی ننگ نہ کریں۔ تو پھر کوئی ہم کو بھی ننگ
نہیں کرے گا ، اس لیے ہم نے فلیٹ خالی کر دیا تھا۔''

انگل را برث بتار ہے تھے اور بی جیرت سے ان کی یا تیں من رہاتھا۔
من نعبر ماہ تامہ مدرو تو تہال جون ۱۹۱۳ میری سس

اتمی جان

معديداش

نونہالو! اب تک آب اپنی ٹی جماعتوں میں پہنے ہوں گے۔ ٹی کتا ہیں ہی جور کے۔ ٹی کتا ہیں ہی خرید نی ہوں گی۔ جھے نہیں معلوم کہ آئ کل آپ اپنی کتا ہوں پر براؤن چیرے کور پڑھاتے ہیں یانہیں۔ جب میری پچیاں چھوٹی تھیں تو انھیں ٹی کتا ہوں پر کور پڑھانے اور اُن پر اینا نام لکھنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ تینوں پچیاں اپنی کتا ہوں کو تر تیب ہے دکھ کر بہت خوش ہوتی تھیں۔ اور یہ لکھتے لکھتے بھے یادآ یا کہ میری آئی جان ہی میرے ساتھ بینے کر این اہتمام سے کتا ہوں پر کور پڑھوا تیں۔ صدتویہ ہے کہ وہ کہائی کی کتاب ہی بغیر کور کے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ اُن کا کہنا تھا کہ جب کتاب پڑھ کی جائے تو اس کو کتا ہوں پر کور پڑھوا تیں۔ صدتویہ ہے کہ وہ کہائی کی کتاب ہی بغیر کور کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ اُن کا کہنا تھا کہ جب کتاب پڑھ کی جائے تو اس کو کتا ہوں کے دیک میں جادیں۔ وہ بالکل ٹی گئیں گا۔

آئ کل ائی جان کی باتی بہت یاد آرہی ہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ تھے کے غلاف کی سلائی کے لیے سوئی دھاگا ہاتھ میں لیتے ہی ای جان کی یاد آگئ۔ جب میں اُن کے لیے سوئی مھاگا پر وتی تو وہ لہک کر کہیں: ''ورزی نے اپنے شاگروہ کیا کہا؟'' کے لیے سوئی میں دھاگا پر وتی تو وہ لہک کر کہیں: ''ورزی نے اپنے شاگروہ کیا کہا؟'' جواب میں وہ فر ما تیں:''کہی لمبا دھاگا میں اُس اُنداز ہے کہتی:''کیا کہا؟'' جواب میں وہ فر ما تیں:''کہی لمبا دھاگا میں پر ونا۔'' خور کریں تو یہ بری مجھ داری کی بات ہے۔ لیے دھاگے میں اکثر مگر ہ لگ جاتی ہا ورجھنجلا ہے ہوتی ہے۔

ماه تامد بمدرد تونهال جوان ۱۰۱۳ میری

خاصنمبر

ائی جان بتا تیں: ' بینگن نے کہا کہ اگر کوئی متواتر مجھے چالیس روز تک کھائے تو نابینا ہوجائے۔ بینگن کی ڈیٹری فور آبولی کداگر میں نہ ہوں تو؟مطلب یہ کہ بینگن کے ساتھ اس کی سبز ڈیٹری ضرور پکائیں۔''

W

W

女

میری ائی جان بختم اخلاق تھیں۔ آج بھی اُن کے اخلاق اور ان کا بیاریاد آتا ہے۔ بھے ہے بہیں:''اگرتمھارا اخلاق اچھا ہوگا توسب تمھارے اپنے ہوں کے اور اگرتمھارا اخلاق اچھانہ ہوگا تو اپنے بھی پرائے ہوجا کیں گئے۔''

یہ بات بیں اپن بچیوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ تمھارے نانا ابّا تو پوری قوم کو اخلاق کاوری ''آواز اخلاق'' کی تحریک سے دے گئے۔

بھے اہا جان بھی بہت یاد آتے ہیں اور ہاتوں کے ساتھ ان کی سادگی ،شفقت اور محبت بھی یاد آتی ہے۔ اہا جان نے جس طرح اپنی زندگی کوانسانوں کی خدمت کے لیے دنف کیا تفاہ میرا ول چاہتا ہے کہ جس بھی اپنی زعدگی ای سانچے جس ڈھالوں۔ اہا جان کی خواہش مجمی یہی تھی دفتر جس بھا نا شروع کیا تو فر مایا: " میہاں جس ابا جان نہیں ہوں اور تم ہمدرد کی میں ہمدرد کوسب سے ذیا دواہمیت دیتا چاہیے۔"

امی جان اور ابا جان دونوں بی جمیں اجھے انسان بنانا چاہتے تھے۔ ایسے انسان جو اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ میری کوشش بھی بھی ربی ہے کہ میری بچیاں بھی الی اخلاقی خوبیوں سے مالا مال ہوں۔

> نونهالو! ميرا دل جا ہتا ہے كه آب سب بھى بہت الجھے انسان بنيں۔ ہدر دنونهال پڑھتے ہيں نا مير آپ كى مددكرے كا۔

خاص نمبر ماه تامه بمدرد تونهال جوان ۱۴۱۳ میری

د نع يوسی محرم كرى آئى ، گرى آئى وحوب سے بھا کو میرے بھائی! دیکھو کتنی وحوب کڑی ہے اب کے بری بھی خوب پڑی ہے اپ ر پ کیپ جاد دُحوب سے اپنے سر کو بھاؤ جب بھی گھر سے باہر جاؤ ہاتھ میں چمتری لے کر جاد گری میں بھی خوب سرے ہیں چروں سے بازار بے ہیں 61 شربت ، کتی يت جاؤ مرے مزے کی تلفی کھاؤ الحجى ، سترى چيزيل كمادً محر خدا کا ، کرتے جاؤ وعوب وعط بجر كركث كحياد مرے کو بھی ساتھ میں لے لو ماه نامد بمدرو تونيال جون ۱۴۱۳ ميسوي فاص نعبر زیاده سه زیاده مطالد کرنے کا عادت ڈالے اورا جی انجی تفرقری ہی تو المی انجی تفرقری ہی تو المی انجی تفرقری ہی ت ماہ جام کے ماہد مان آئل کرے یا اس تو یک فرق کا بی جس کی دیں ا

نیں ہے کی بات کا اُس کو دھڑکا جے دِرد ہے اُن کا نام ، اللہ اللہ نہ بھولیں مے فاضل کچھے ایک مت حرم کے قُتُود و تیام ، اللہ اللہ انعماف

Ш

مرسلہ: جرحیب عہای بہمر
حضرت عرفاروق کے دورخلافت بی
ان کے دوصا جزادے بھرہ گئے۔ ان دنوں
بھرے کے گورز حضرت ابوموی اشعری تھے۔
انھوں نے دونوں بھائیوں کونزانے بیس سے
کچورتم دے کرکہا کہ اس تم سے مالی تجارت
خرید کر دینے لے جاؤ، وہاں فروخت کرنا بنقع
ایٹ یاس دکھ لینا اور اصل تم واہی بھیج
دیتا۔ دونوں صا جزادوں نے ایسانی کیا۔
دیتا۔ دونوں صا جزادوں نے ایسانی کیا۔
دیتا۔ دونوں صا جزادوں کے ایسانی کیا۔
دیتا۔ دونوں صا جزادوں کے مساتھ ایسا

نعت رسول مغبول شاع : قاطل عناني پند: غفرا سبيل ليا جب محركا نام ، الله الله فرشتوں نے بھیجا سلام ، اللہ اللہ رسولوں میں مبر درختاں کی صورت تو نبيول ميل ماءِ تمام ، الله الله ر کمی جس نے اسوہ یہ اُن کے نظر موا وبر من نيك نام ، الله الله غلاموں کا اُن کے مشرف بوچھنا کیا ہے وہ جہاں کے امام ، اللہ اللہ ريا أن كى مجبت يس جو چندساعت ط أس كوعيش دوام ، الله الله بدل حشرتک ہوسکے گا نہ جس کا محد وه نظام لائ ، الله الله

6 F2

ماه تاسه بمدرد تونيال جون ۱۴۱۳ ميري

خاصنمبر

ى برتاؤے ياشھيں خليفہ كے بيغے مجھ كريہ لے خبردار ایرانمول موتی مت گنوانا۔'' ساوك كيا ي مبتتي كليال دونوں صاحبزادے خاموش رہے۔ مرسله : ايمان شابر جبلم چناں چدحفرت عرانے اصل رقم اور اقع کا قدم جلم اور شم بمیشه سوج کرانشاؤ۔ دونول سرکاری فزائے بی جع کرادیے۔ 🗘 آپ کے الفاظ بی آپ کی شخصیت ہیں۔ انبانيت افراد ادر اقوام تاری کے بیشہ این مرسلہ : محددمناعلی مرکانہ ، ملتان مزاج كے مطابق سبق حاصل كرتے ہيں۔ شیخ سعدیؓ کو ان کے والد نے ع شہید دوسرول کے لیے جان دیتا ہے ادر بچین میں انکوشی خرید کر دی۔ شخ سعدی تی دومروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ كبير كميل رب تے كد كمى أيكے نے مشائی ای زبان کی تیزی اس مال پرمت آ زماد ، كالالج د \_ كرا كوشى أنارل\_ جس في الما المايار باب نے ساتو کہا:" بیٹا! اتی قیمی على بر لفظ سوج مجھ كر اداكرو، كيول ك انگوشی ایک و صلے کی مشائی کی خاطر کھودی۔ كمان عنكاموا تيرجي والسنيس آتا خيراب جوبوا سوبوا ، تمر ميرى بات يا در كهو ، ذاكثرعلامهأ قبال اوراستاد جس طرح میں نے شمصیں انگوشی دی، ای مرسله: ثناء عمل مسالكوث طرح الشرتعالي في تتسيس ايك موتى ديا ب، تنشس العلمامولوي ميرحسن ڈاکٹر علامہ جس کا نام انسانیت ہے۔ دنیا کی جھوتی جھوٹی لذتیں مضائی کی طرح ہیں، جو اقبال کے استاد تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اینے شیطان أس أیکے کی طرح تممارے واسط استاد کا بے صداحر ام کرتے تھے۔علامہ اتبال لیے پھرتا ہے ، تا کہ وہ موتی تم ہے چھین ہی کی سفارش پر حکومت نے مولوی صاحب کو خاص نمبر ماه تامد بمدرد تونیال جون ۱۰۱۳ میری

Ш

المعروقع كواستعال كرنے كانام قيادت ب مشس العلماكا خطاب ديار أيك وفعدعلامه اورموقع كويربادكرنے كانام حالت ب-ا قبال این چند دوستوں کے ساتھ سیالکوٹ ا گرتم ابناراز این وحمن سے جمیانا جاہے ك ايك بازار بس اس حالت بس بيف ت موقدراز کو این دوست سے محل نہو۔ كد صرف أيك يادُ ل ين جونا تها - اجا تك علامہ اقبال نے دور سے مولوی صاحب کو عبدالتتار أيدحى آتے ویکھا۔وہ ای حالت میں دو ژکران کے مرسله: جبرکامران کراچی یاس منے ،ادب سے سلام کیا اور ان کے 🖈 محرّم عبدالستار ایدهی سب کی پسندیده يجے يجے طنے لكے ينال تك كدوه مولوى شخصیت کا تام ہے۔ صاحب کوان کے کھر پہنچا کر اینے دوستوں 🖈 عبدالستارايدى بعارت كى رياست تجرات -2101L ك تعب بانواس ١٩٢١ وش بيدابوك-سنبرى بالتبس الميد جب عبدالتارايدى بعارت سے جرت كر ك كراجي آئے تو اس وقت ان كى عمر مرسله : شازىيى در يندواون خان ع سب کھ کھونے کے بعد بھی اگر آب اخاروسال محى-من ۱۹۵۰ میں براوری کے لوگوں کے ساتھ ك اندر وصله بالى ب توسمحد ليج كدابحى ل كر" بانوا خدمت ميني "ادر" بانوامين كور" آب نے جھیں کویا۔ کی بنیار کھی اور بہت تھوڑے پیپوں سے ایک و بنا مجی اتا ب بدا کام ہ چيونى ئ ئېتىرى بىمى بنائى <u>-</u> جتنا بحث كرنا مل ۱۹۹۷ می " میننر بک آف ورلدر رکارد" ا مت محراد، سار۔ میں ایدمی ایمونش ونیا کی سب سے بوی اندميرے ميں بى چيكتے ہيں۔ الم عكست اوروانا في مقلس كوبادشاه بناديتى ب- رضاكار ايمبولينس قراريائى -ماه تامه معدد نونیال جون ۱۰۱۳ میری ۲۰۱۳

Ш

خصوصاً مغلوں کے آخری دوسوسال (۱۲۵۷ء 🖈 عبدالتار ایدس کی بے مثال زندگی ، نیک نای اور عظیم کردار کے پیچےان کی 'مان' سے ۱۸۵۷ء) میں اردو بہت پروان چڑھی۔ کی دعاؤل کا بہت اثر ہے۔ شاع : اماعل ميرهي پند: سيده اريبه بتول سيدويم حيدرشاه مرسله : كول فاطمداند بخش مراحي ليارى ٹاؤن ،کراچى اردوكا لفظ تركى زبان كے لفظ"اورده" ے نکا ہے، جس کا مطلب پڑاؤیالشکرہے۔ مری نے کیا جالا تانا اردوزیان کی ابتدا وبلی اور اس کے آخر أس نے كيوں كر جانا آسیاس کے علاقوں سے ہوئی۔ كيا الجا ، ١٥ بانا اردوتقر بياجارسوسال براني زبان ہے۔ ال سے مجھ کو لمے گا کھانا 🔾 علم کا کوئی اہم موضوع ایسائییں،جس پر جس نے کڑی پیدا کی ہے اردوش كريموجود شهو اس نے اتن عقل بھی دی ہے کو نیا کی تخی مشہور یونی درسٹیوں میں اس روزی کا کیوں تھھ کو عم ہے؟ اردوزبان عکمانے کے انتظامات موجود ہیں۔ جب کک تیرے دم میں دم ہے 🔾 مشرق وسطی کے تمام ممالک میں اردو مری ہے بھی کیا تو کم ہے؟ زبان تجی جاتی ہے۔ تحریک پاکستان کو ہاتھ میں کاغذ اور تلم ہے فروغ دیے میں اردو نے اہم کردار ادا كيھ لے بابا! علم و ہنر ٹو کیا۔ بعض مغربی مما لک میں تو اردو کے محنت کر ٹو ، محنت کر ٹو اخبارات بھی نکتے ہیں۔ **ں** برصغیر میں مسلمانوں کے دورِ حکومت \*\* ماه تامد بمدرد تونيال جول ١١١٣ عيوي

W

## WWW.PAKSOCIETY.COM

## إدهرأوهرس

آب جائے ہیں؟ پر جھڑا ہوگیا۔ گدھے کو اپنی شرافت، مرسلہ: نادیدا قبال مراجی پر جھڑا ہوگیا۔ گدھے کو اپنی شرافت، مرسلہ: نادیدا قبال مراجی پرداشت اور محنت کی وجہ سے مصری لوگ مارے بعض تصبول اور دیہا توں بہت پند کرتے ہیں، ای لیے اپنے گائے

کے نام بہت بجیب وغریب ہوتے ہیں مثلاً میں گدھوں سے اظہار مجت کرتے ہیں۔
'' چچو میاں کی ملیاں، بھائی پھیرو، میاں یہاں ایک دل چپ واقعہ سائے آیا، جس والی، محدرجیم کلرا، تخت بھائی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، میں دومھری گلوکار گدھے سے اظہار محبت کا

كابنا كاچھا وغيرہ، مرية و مجھ بھي نبيل۔ ملتا جلتا ميت كاتے كے بعد الزيزے اور

ندوزی لینڈ میں ایک گاؤں ہے اور یہاں عدالت میں جا پہنچے۔ صغیرنا می مصری گلوکار

· ملک کے قدیم باشدے رہتے ہیں،جو نے عدالت میں پہلے دوا کیا کہ اس نے "مواری" کہلاتے ہیں۔ ذرا اس گاؤں پندرہ برس پہلے گدھے سے اظہار محبت کا

كانام تو يزهين " فوامانا دما كافكى مظاكو ميت كايا تفا، جس كے بول تھ: " ميں

آ و آ انا مائے الوکائی وحدوا کی ٹان اناٹا اسٹے کدھے سے محبت کرتا ہوں۔" جب

ہو' بیندان کی بات نہیں حقیقت ہے۔ کہ حال ہی میں عبدالرحیم نے یہ گانا اس محمد مصے سے اظہار محبت مرح گایا:'' جھے تم سے محبت ہے کدھے''

مرسلہ: فضافاروق ،غریب آباد اس طرح دونوں گانوں کے الفاظ

قاہرہ میں دومصری گلوکاروں کے ملتے جلتے ہیں۔ گدھے سے اظہارِ محبت درمیان گدھے سے اظہارِ محبت کے گانے کے گانے پر دونوں گلوکاروں کے

خاص نعبر ماه تا مديمدرو تونيال جون ١٠١٣ عبرى اس

جھڑ ہے کو حقوق کے تحفظ کی تنظیم نے خاصا وادا کی کہائی مرسله: تح يم خان ، نارته كرا چى ٹولی بیجے والا درخت کے نیجے آرام احجفوتا خيال كرر باتفاكدا جاكك كجه بندرول في اس كى مرسله: مبك اكرم اليافت آباد ساری نوبیاں أفعائمیں اورسر پرر کھ کر درخت ایک فخص بیما کھیوں سے مہارے پر چڑھ گئے۔ بندرانسان کی فقل کرتے ہیں۔ چلا جار ہاتھا كدرائے من أے ابنا ايك مدخیال آیا تو آدی نے اپی ٹونی اُتار کے برانادوست ل حميا - دوست كے يو جھنے ير نے میں کی ۔ بندروں نے بھی ویدا بی کیا اوروہ أس نے بتایا کہ جس ٹرین میں وہ سفر کر آ دی اپی ٹو بیاں لے کر چلا حمیا۔ گھر جا کر ر ہاتھا ، دوسری ٹرین سے اس کی مکر ہوگئی۔ اس نے بیدواقعدائے یوتے کوسنایا۔ بہر حال ، اس حادثے کی وج ہے چند سال بعد ای آ دمی کا بوتا مجمی أے وس بزار رہے لے اور اس کی او بیال بیجا ہوا اس ورخت کے نیج آ کر بوی کو یا چی بزار رہے۔ بینے گیا۔ بندر پھر نوبیاں اُٹھا کر لے سے۔ ووست نے یو جھا:" تو کیا تمحاری اے اپنے دادا کی سنائی ہوئی بات یادآ محنی يوى بھى زخى ہو كى تھى؟" اوراس نے اپنے سر کی ٹولی اُتار کرنے اس مخص نے جواب دیا:'' وہ زخمی تيمينكى \_ ايك بندرينچ آيا، نويي أشاكى اور ہوئی تو نبیں تھی ، تحر اس افراتفری کے لز کے کو ایک تھیٹر مار کر بولا:'' و کیا سمجھتا عالم میں بھی مجھے اُس کے دانوں پر ایک لات تمانے كا خيال سوجھ ہے، مارے دادائے بم كوثولى والا داقعہ خبيں سايا ہوگا؟'' ماه تامه بمدرونونهال جون ۱۴ ۲۰ میری

W

وحولی نے کہا:" میں مصیل نجور کرد کودوں گا۔" مادرى زيان جادوكر نے كيا:" ميں مسيس جلاكر راكھ مرسله : عائشاتبال عزيز آباد اردو زبان کے مشہور شاعر میرا جی کا لماح نے کیا: 'میں شمیس فوطے دے دے تعلق لاہور سے تھا۔ کمی نے ان سے ל אונפנט לוב" ہو چھا:" ان کی ماوری زیان کون کی ہے؟" دوده والے نے کیا: " یس مصیل چھٹی کا انھوں نے سجیدگی سے جواب دیا: נפנם שו נעונפט אב" "ميرى مادرى زيان اردو ب، بال ساور انسان اور جانور بات ہے کہ میری والدہ میری مادری زبان مرسل: أميدريان ، نادته كرا چى مبيل مجسيل-" اشرف الخلوقات كمقابل يمى جانور وسمن سے لڑائی میں مندرجد ویل خوبول کے عالی ہوتے ہیں: مرسله : کتی جین ، کراچی 🖈 اخیس مجھی فکرنیس موتی کہ کھڑی میں کیا درزی نے کہا: " میں تممارے بنے اُدھیر بچاہے۔ م وہ موت کے کمی احساس کے بغیر قسائی نے کہا: 'میں تمحاری بڑیاں و ژدوں گا۔' مرجاتے ہیں۔ الله أن ك آخرى لحات غير ضروري وینر نے کہا: '' میں تمحارے ڈینٹ نکال رسمول اورناخوش كوارتقريبات سي محفوظ مستری نے کہا:'' میں تمعارے نت مس 🖈 أن كى جبيزو تنفين پر پر كھي خرج نبيس موتا۔ ورائورنے کہا: " میں سمیں ٹائر کے نیچ 🖈 اُن کے مرنے کے بعد کوئی ان کی وصیت کچل دوں گا۔'' کے بارے میں مقدے بازی نیس کرتا۔ ہی ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۴۰ میری سیس

جميل جابي اردو ادب کي تاريخ

مسعودا حمد بركاتي

آئی میں آپ کوایک ایک شخصیت سے ملاتا ہوں، جن کے کام مُن کرآپ کوخوشی کے ساتھ کے حیرت بھی ہوگی ہے، لیکن ان کے کاموں کود کھے حیرت بھی ہوگی۔ ان صاحب سے میری ملاقات تو کم کم ہوتی ہے، لیکن ان کے کاموں کود کھے در کھے در کھے کہ اور سُن سُن کر جیران رہ جاتا ہوں، گریہ چیرت خوشی سے بھری ہوتی ہے اور خوشی کے موتی خوشی کیوں نہ ہو، انھوں نے بہت می کتا ہیں لکھی ہیں۔ کتا ہیں کیا ہیں ،ادب کے موتی ہیں۔ ان کتا بول میں سے بچھ کے نام آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اس نا در شخصیت کا نام تو پڑھ لیجے۔ بی ہال ،یہ ہیں ڈاکٹر جمیل جالی ۔

m

W

W

ماه تا مه بمدرد تونهال جون ۱۴۴ عيوي

خاصنمبر

جیل صاحب کوعلم کا شوق بچین ای سے ہے، انھوں نے ندصرف کتابیں خوب پڑھیں بلکہ یہ بھی خیال رکھا کہ سندیں یا ڈگریاں بھی حاصل کریں۔ نونہال بھی جیل جالبی **الل** کے نام سے نامانوس نہیں ہیں۔ جالبی صاحب نے بوی بوی کتابوں کے علاوہ نونہالوں کے لیے کہانیاں بھی ملسی ہیں۔ ہدردنونہال میں آپ ان کی کہانیاں پڑھ مچے ہیں۔ جالبی صاحب کی بچوں کے ليے بھی كئ كتابيں شائع ہو چكى بيں۔ جھے تين كتابوں كے نام ياويں: (۱) جرت تاک کہانیاں۔۱۹۸۳ء میں جھی تھی۔ (٢) نه به وکی قرولی ۱۹۹۳ء میں شاکع ہوئی۔ (٣) باره کبانیان بیرکتاب ۱۹۹۸ء بس مجھی ۔ جالبی صاحب نوعمری ہے ہی مطالع کے شوقین اور اچھی اچھی کما ہیں پڑھنے کے عادی ہیں۔انھوں نے نو جواتی ہی میں اردو کے عظیم ادیوں، جیسے مولا ٹا الطاف حسین حالی ، علامہ جبلی نعمانی مولانا محرصین آزاد اور ان کے بعد مجنوں کورکھیوری ، نیاز فتح پوری ، فراق گور کھپوری ، پروفیسر اختام حسین ، اختر حسین رائے پوری ، حسن مسکری جیسے اہم مصنفوں کی کتابیں پڑھنی شروع کردیں اور آج بھی اچھی اچھی اور بری بری كتابيں پر من تى رہے بيں۔ ان كے علاوہ جالبى صاحب الكريزى كے بوے بوے مصنفوں کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔اس طرح جالبی صاحب کا ذہن بہت کشاوہ اور وسیع ہوگیا اور انھیں علم کے سمندر کے پھیلاؤ اور حمرائی کا مچھ بھے انداز و ہونے لگا۔ ڈ اکٹر جمیل جالبی کوا یم اے کے ساتھ ساتھ قانون کی ڈگری ایل ایل لی اور اس کے بعد بی ایج وی اور وی بعد کی وگریاں بھی ملیں لیکن ان وگریوں نے ان کے ذہن پر سے ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۰۱۳ ميري

W

W

منفی اثرنبیں ڈالا کہ اب مزید مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، انھوں نے سب بچھ پڑھ لیا۔ اصل میں جب انسان کا علم اصل میں جب انسان کا علم بوتا ہے کہ جو بچھ اس نے اب تک بین نے اب تک بڑھا ہے ، وہ بچھ بین سے ، اور بڑھا ، وہ جو بچھ اب تک نہیں بڑھا ، وہ

بہت ب،اس لیے بچھے اہمی اور پڑھنا چاہی، اور و خوب پڑھتا ہے۔ جالی صاحب کی بہت ب،اس لیے وہ اب بھی اپنی دوسری مصروفیات کے باوجود مطالعہ ضرور کرتے ہیں۔ مشکل سے یقین آتا ہے کہوہ بارہ بارہ مخطے مسلسل مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ لکھنے کا بھی یہی حال ہے۔ جالی صاحب کا تلم بھی ان کے ذہن کا ساتھ ویتا ہے۔ اور وہ خوب لکھتے ہیں۔

جالبی صاحب کی کھی ہوئی گا ہیں اردو اوب کا تیمی سرمایہ ہیں۔ان کے علاوہ جالبی صاحب نے اردوادب کی ایک جامع اور مفضل تاریخ بھی کھی ہے،جس کا تام " تاریخ ادب اردو" ہے، اس کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اپنی کم زورصحت کے باوجود انھوں نے اس کتاب پر کام جاری رکھا۔کمل ہوکریہ کتاب اوب اردوکی ایک جامع اور کھل تاریخ ہوگی اور لوگ اس سے ہمیشہ فائدہ اُٹھاتے رہیں گے۔ یہ کتاب اردو جامع اور کھل تاریخ ہوگی اور لوگ اس سے ہمیشہ فائدہ اُٹھاتے رہیں گے۔ یہ کتاب اردو کی ایک جامع اور کھل تاریخ ہوگی اور لوگ اس سے ہمیشہ فائدہ اُٹھاتے رہیں گے۔ یہ کتاب اردو جامع اور نقادول کی رائے ہے۔ کہاردو ادب کی اتن جامع تاریخ اب تک نہیں کھی گئی ہیں۔

MZ

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۱۳ عبوی ک

خاص نمبر

جالی صاحب کوادب کے علاوہ تعلیم و قدریں ہے جی لگاؤرہا ہے۔ سب سے
پہلے افھوں نے کراچی کے ایک ہائی اسکول کے بیڈ ہاسٹر کی حیثیت سے خدمات انجام
ویں۔ وہ کراچی یونی ورٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ اس کے علاوہ محکمۃ انکم فیکس بیں
انسر بھی رہے۔ اردو ڈ کشنری بورڈ کے صدر بھی رہے۔ مقتدرہ تو می زبان کے سربراہ کی
حیثیت سے بھی جالبی صاحب نے اردوزبان کی ترتی اوروسعت کے لیے اہم کام کیے۔
انہم سرکاری عبدوں پر کام کرنے کے باوجود جالبی صاحب نے اپنا خاص شوق
لیمنی مطالعہ اور کما بیں لکھنانہ چھوڑا۔ مقتدرہ تو می زبان کی سربرائی کے زبانے بی انھوں
نے "تو می انگریزی اردولغت" بھی مرتب کرائی۔ انتظامی اوردفتری ذہے داریوں کو خوبی سے اداکرنے کے ساتھ ساتھ قلم اورکا غذہ سے تعلق رکھنا ایسی جیب اور نا درخوبیاں ہیں جو
اس دور بیسی تو بہت بی نایاب ہیں۔

Ш

W

جالی صاحب کے بارے بی ہے ہات بھی پڑھ لیجے کہ ان کے واوا سوات کے ایک گاؤں سیدال سے صوبہ یو پی بیل آئے تھے اور پھر وہیں کے ہوکر رہ گئے۔ نہیل صاحب علی گڑھ میں کم جولائی ۱۹۲۹ء کو پیدا ہوئے۔ پھر والدین کے ساتھ سہار نبورآ گئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ جیل صاحب نے میٹرک سائنس سے کیا اور والد نے ان کو فرسٹ ایئر سائنس میں میر ٹھ کے ایک کالج میں واخل کرادیا ،لیکن جیل صاحب کو سائنس سے ذرا ول چھی نہیں تھی۔ ان کا دل پڑھائی سے بی اُجاٹ ہوئے لگا۔ آخر سائنس سے والد کو بتائے بغیر فاموثی سے سائنس جھوڑ کر آ رئس میں وافلہ لے لیا اور ان ان کے اسلی جو ہر کھلنے گئے اور وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے بی گئے۔

تعلیم بوری کر کے روزی کے لیے جمیل صاحب نے سرکاری تھے میں ملازمت کرلی ،خوب ترقی کی اور انکم فیکس کے تھے ہے کمشنر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔اس مستحدمہ مصدمہ

من نعبر في المام مدرد تونيال جون ١٠١٣ ميول ٢٠١١ ميول

کے بعد وہ بھوئی سے علم وادب کے شعبول بیں سرگرم عمل رہے۔ اب جالبی صاحب کی ہوری توجہ اپنی صاحب کی ہوری توجہ اپنی کتابوں کی تصنیف وٹالیف پر مرکوز ہے، خاص طور پر'' تاریخ اوب اردو''کو ممکن کرنے میں ہمین مصروف ہیں۔

ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی اہم تصانیف میں سے چند کے نام یہ ہیں: (۱) پاکستان کچر(۲) تنقیداور تجربہ(۳) مثنوی کدم راؤ پدم راؤ (اردو کی سب سے پرانی کتاب کی طاش اور نئی ترتیب) (۲) ارسطو سے ایلیٹ تک (۵) جانورستان (ترجمہ) کا تدمیم اردو کی لفت۔

جالبی صاحب کی زندگی کا اہم ترین مقصدعلم وا دب کا فروغ ہے۔ اُن کی زندگی سادگی اور یکسوئی سے گزری ہے۔

· جالبی صاحب کو حکومت پاکستان کی طرف ہے کئی اعز ازات ملے ہیں، جن ہیں ۔ سے'' بلال اخیاز''سب سے براہے۔

بعض فونبال ہو چھتے ہیں کدرمالہ ہدروتو نہال ڈاک ہے متکوانے کا کیا طریقہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کداس کی سالانہ قیت ، ۲۸ رپ (رجشری ہے ، ۵ رپ ) سمی آرڈریا
چیک ہے بھی کر اپنانا م بہا لکھودیں اوریہ بھی لکھودیں کہ کس مبینے ہے رسالہ جاری کرانا جا ہے
ہیں ، کین چوں کدرسالہ بھی بھی ڈاک ہے کھو بھی جاتا ہے ، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخبار والے ہے کہددیں کہ وہ ہر مبینے ہدرونو نہال آپ کے گھر
پہنچاویا کرے ورنہ اشالوں اور دکانوں پر بھی ہدرونو نہال مانا ہے۔ وہاں ہے ہر مبینے فرید
لیا جائے۔ اس طرح ہیں بھی اسمے فرج نہیں ہوں کے اور رسالہ بھی جلدل جائے گا۔
ہدرونا ورفاؤی فرج نہیں ، ہدروڈاک خانہ، ناظم آبادہ کراچی

ماه نامه بمدرد نونهال جون ۱۴۰ ميري

خاص نمبر

CHE

# میں وعدہ کرتی ہوں

واكثرطا برمسعود

کی شہر میں ایک میال ہوی رہتے ہتے۔ دونوں ہر دفت آپی میں اڑتے رہتے ہتے۔ دونوں ہر دفت آپی میں اڑتے رہتے ہتے۔ لڑائی کی وجہ یتی کہ بیوی غصے کی تیز اور میاں بے پرواہتے۔ میاں بھی کوئی کام وقت پرنہیں کرتا تھا، جس پر بیوی کو فصد آ جاتا تھا اور وہ اے صلوا تیں سنانے بیٹے جاتی ۔ اصل میں تصور وار دونوں ہی ہتے ، لیکن ان میں ہے کوئی بھی اپنا تصور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔

خدا کا کرنا میں ہوا کہ شادی کے پانچ سال بعدان کے ہاں ایک جا ندسا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کا نام انھوں نے سرمہ رکھا۔ سرمہ ڈرا بڑا ہوا تو بے صد ڈین ٹکلا۔ وہ اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھٹا تو بہت جیران ہوتا۔ اس کی سجھ بین نیس آتا تھا کہ اس کے والدین چھوٹی چھوٹی با توں پر کیوں لڑ پڑتے ہیں۔ آخروہ اس اور محبت کے ساتھ کیوں نیس رہتے۔

سرمدے ماں باپ دونوں کو بہت بیار تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا، وہ ان کا کلوتا بیٹا جو تھا۔ پھروہ دن بھی آیا کہ سرمد اسکول جانے لگا۔ اس کا داخلہ تیسری جماعت میں ہوا۔ اس نے اپنی محنت اور ذہانت ہے اسکول کے اسا تذہ کے دل جیت لیے اور وہ بھی سرمد کوعزیز رکھنے لگے۔ وہ دوسرے بچوں کوسرمد کی ذہانت اور محنت کی مثالیس دینے لگے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سرمداکٹر أداس رہتا تھا۔ اس کی وجہ گھر کا ماحول تھا، جس سے وہ خوش نہیں تھا۔

اس نے کی بارائے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی کدوہ آپس میں نداز اکریں،

ماه نامه بمدروتوتبال جون ۱۲۰۱۳ میری [۵]

خاصنمبر

کیکن والدین بھلا کہاں ماننے والے تھے۔ جب سرمدکوشلح کرانے میں نا کا می ہوئی تو وہ اور زیادہ أداس رہنے لگا۔ اب وہ كى سے بھى زيادہ باتيں نہيں كرتا تھا۔ جي جي سار بتا تھا۔اس کی یہ کیفیت ،اسکول میں اردو کی مس شہناز سے بھانپ لی۔ایک دن جب بیریڈ ختم ہوا اور وہ بستہ أشا كركلاس روم سے باہر جانے لكا تومس شہناز نے اسے آوازوى:"

"جى كى !"اس فے سعادت مندى سے كہا۔

"كيانات برمدا آج كل تم است خاموش كيون رج مو- آج كل تم ندجنة بولتے ہو، نہ کھیل کود میں حصہ لیتے ہو۔ یج بتاؤ کیا بات ہے۔ دیکھو مجھ سے بچھ چھیا نا نبیں ، میں تمھاری مس ہوں۔''

ہدردی کے بید بول من کرسر مدکا جی مجرآیا۔اس کی آتھوں سے آنسورخساروں ب بنے لگے۔ بیدد کھ کرمس شہناز نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھیرا اور بولیں:" کیا كى نے تم سے بھے كہا ہے۔ آخرتم روكيوں رہمو؟"

" " نبیں من! بھے ہے کی نے بچھ نبیں کہا۔ " مرمد نے آٹسو یو تجھتے ہوئے کہا۔ اتو پھر كيابات ہے۔ آخر تم بتاتے كيوں نيس -"

اس برسرمد نے مس شبناز کو گھر کی ساری صورت حال بنا دی۔ بیسب بچھین کڑمس شبناز بھی ممری سوچ میں ووب منٹیں۔انھوں نے کہا:'' بیٹے! بیتو بروی مُری بات ہے۔ تمحارے بروں کو آپس میں اس طرح لڑ نانہیں جا ہے، مگر خیرتم اطمینان رکھو۔ میں اس سلسلے میں چھونہ کچھ ضرور کروں گی۔''

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴۴ میری

خاص نمبر

مس شہناز نے سرمدے اس کے گھر کا بتا ہو چھا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں گھر میں مجھ نہ بتائے۔

اتوار کے دن سرید گھریش اُداس بیشا تھا۔ اس کے ابو اخبار پڑھ رہے تھے اور
ای باور پی خانے بیس کام کررہی تھیں۔ سرید کی اُداس کی وجہ بیتھی کہ میں تاشتے کی میز پر
اس کی ای اور ابو بیس از انی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کولڑنے بھڑنے نے سے رو کئے کی کوشش
کی تو اُلٹی اے ڈانٹ پڑگئے۔ اس بے وجہ کی ڈانٹ سے اس کا دل یُر ا ہوگیا تھا اور وہ
سجیدگی ہے سوچ رہا تھا کہ گھر چھوڑ کرکہیں چلا جائے۔ یکا کیے کال تیل نے اُٹھی۔ وہ اُٹھ کر
دروازے یہ گیا تو مس شہنا ذکھری تھیں۔

" كياتمهار اي ايوكر بي ؟" انهول نے يو جها۔

''ابھی تھوڑی دیر پہلے بی لؤکر فارغ ہوئے ہیں۔''سرمدنے جواب دیا۔ سرمدنے مسشہناز کوڈرائنگ روم ہیں بٹھایا اور اپنا ای ابو کو مس کے آنے کی اطلاع دی۔ ابو ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تومس شہناز اپنی نشست سے آٹھ کے ' کی روئمں۔۔۔

" كياآب بى سزمد كے ابويس؟ " انھوں نے بوچھا۔

"جی ہاں ، فرمایتے ، آپ نے کیے زحت کی۔ "مرمد کے ابوئے کہا۔

'' آ پائی بیگم کوبھی بلالیں۔ مجھے آ پ دونوں سے بچھے ضروری یا تیں کرنی ہیں۔'' مس شہناز پولیں۔

ای آئیں تو ان کا مزاج خراب تھا۔ اٹھوں نے بری سردمبری سے میں شہزاز سے

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

خاص نمبر

W

m

W

باتصطايا

''مرد بنے! آپ ذرا کرے ہے باہر جائیں۔''من شہناز نے کہا۔ مرد سعادت مندی ہے کرے ہے نکل گیا۔ دونوں میاں بیوی اس ہدایت پر جران ہوئے۔ان کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ من شہناز کیوں آئی ہیں؟ وہ کیا جاہتی ہیں؟ ادرانھوں نے سرد کو کمرے ہے باہرنگل جانے کو کیوں کہا ہے۔

W

W

"بات ہے ہے۔" مس شہنا زنے کہا:" میں آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ بجھے سرمد نے بتایا ہے کہ آپ دونوں کی آپی میں بنتی نہیں ہے اور آپ ہروفت لاتے رہتے ہیں۔ سرمد نے اس بات کا گہرا اثر لیا ہے۔ پہلے وہ کلاس میں ہنتا بولا تھا، چہکتا تھا۔ اب وہ چپ چپ رہے لگا ہے۔ دیکھے! سرمد آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ لوگ کم از کم ای کی خاطر آپی میں نہلا اگریں۔"

یان کرمر مدے والد نے سرجھالیا، لیکن اس کی ای جُڑکر بولیں: ''آپ ہمارے گھر بلو معاسلے میں وخل دینے والی کون ہوتی ہیں۔ ہم لڑیں یا مریں۔ ہم جانیں اور ہمارا کام۔'' '' ویکھیے تا راض نہ ہوں۔''مس شہنا زینے کہا:''میری بات پر شنڈے ول سے غور کریں۔ اگر آپ لوگ یوں ہی لڑتے دہے تو سرمدا کیک دن نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ آپ اس بات کو بچھنے کی کوشش کریں۔''

اس بات پرسرمد کی ای شندی پڑی اور کینے گئیں:'' میں کہاں لڑتی ہوں۔ بیان کے ابو ہیں جو کوئی کام وفت پرنیس کرتے۔کام ٹالنا ان کی عادت ہے۔ اس پر مجھے غصہ آجا تا ہے اور یوں لڑائی شروع ہوجاتی ہے۔''

ماه نامه بمدرد نونهال جون ۲۰۱۳ میری سام

خاصنمبر

DAKCO

سرمد كے ابو بولے: " ميں وعدہ كرتا ہوں كد ميں اينے آ ب كوبد لنے كى كوشش كروں گا الكين آپ ان ہے بھی كبيں كريہ برونت عصدند كيا كريں۔" " من غصه کرتی ہوں۔" مرمد کی افی تیز کہج میں بولیں:" آپ اینے آپ کوئیس د میست-این حرکتین نبیس د میست-" ''میں کہتا ہوں بیکم! زبان سنجال کربات کرو۔''سرمہ کے ابونے بھی تیز کہے میں کہا. " زبان تم سنجالو میں نے الی کیایات کہددی ۔ " سرمد کی ای پولیں ۔ · من شہناز نے جو بیہ منظر دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹے گئیں۔ان کے تندو تیز جملوں سے جو شور ہوا تو سرید نے اندرجھا تک کرد مکھا۔اندروہی کچے ہور ہاتھا،جس کا مشاہدہ کئی برسول جب دونوں چپ ہوئے تومس شہناز بولیں:''معان سیجے گاء آپ دونوں کی اثرائی و کھے کر میں اس نتیج پر پینی ہوں کہ آپ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ مرمد آپ کے ساتھ رہے۔مرمد کی خاطر اگر آپ اجازت دیں تو میں اے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ یہ میرے ساتھ رہے گا۔ آپ کے درمیان رہ کرخدا نہ کرے اس لڑکے کا ذہنی توازن مجڑ بيان كرمال باپ دونول كتے ميں آ گئے۔ سرمد كى اى بوليں: '' بچہ ہمارا ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں ،اے ساتھ کے جانی والی۔" ای لیے تومیں آب سے اجازت ما تک رہی ہوں۔"مس شہنازنے دھیرے ہے کہا۔ اتے میں سرمد اندر داخل ہوا۔اس نے س شہناز کا ہاتھ بکڑا اور کہا:"مس! ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴۰ میری خاص نمبر

W

W

آئے چلتے ہیں۔ بھے اس کھر میں نہیں رہا۔"

بدد کھے کرتو سرمدی ای کے ہاتھوں کے توتے اُڑ گئے: "مرمد! میرابینا ..... کیا تو مجھے جھوڑ کر جلا جائے گا؟"

انھوں نے سرمد کو تھینج کرا ہے سینے سے لگالیا۔"

" تو پھر آ باوگ وعدہ کریں کہ آیندہ ایک دوہرے ہے جیس الریں گے۔" " بیں وعدہ کرتی ہوں۔" سرمد کی ای نے بے اختیار سرمد کا منے چوہتے ہوئے کہا۔ يوى كے الفاظ من كرمر مد كے ابوتے ہى مرمدكو كود عن لے كربيار سے جمثاليا۔

ان کا پیارد کھے کرمس شہناز کی آ تھوں میں آنسوآ مے۔بیخوش کے آنسو تھے۔

#### البيل جلانه جائے

ا كمار كے نے الكيروكس كى دكان ميں تون كركے يو جھا:" آ ب كے پاس فرح ب؟" دكان دارتے جواب ديا:" الى ہے۔"

الا كے نے كيا:" چل رہا ہے؟"

وكان دارة كبا: "جي على رباب-"

لر کابولا: \* \* بکر کرر کھے بہیں بھاگ نہ جائے۔ "اور فون رکھ ویا۔

تھوڑی در بعداز کے نے پھرتون کیا۔ دکان دارنے اُٹھایا تو وہی لڑکا بولا: ' فرج ہے؟'' دكان دارتے آواز بجان كر غصے كها: "دنبيں ہے۔"

الا كابولا: " ميس نے يہلے بى كہا تھا كه پكر كرر كھے، كبيس چلا شجائے۔

مرسله: مريم عيدالرب، كراجي

ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴ میری

خاصنمبر

بائے سولن!

انجدعلى انجد

W

W

یونان میں ' سولن' نامی ایک مخص گزرا ہے۔ ووایک مانا ہوا قانون واں بلکفی اور شاعرتفا۔ایک بار تبرس کے بادشاہ "کری سس" نے سولن کواسیے کل بیس آنے کی دعوت دی۔ سولن نے وعوت قبول کرلی۔ ملاقات کے دن باوشاہ اپنا قبتی لیاس جس میں ہیرے جوا ہرج سے ہوئے تھے، بہن کر تخت پرجلوہ افروز ہوا اور پورے شاباندانداز سے سولن کا انظار کرنے لگا۔ سولن آیا اور اطمینان و بے نیازی سے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے باوشاہ کے تکتر اور شان وشوکت برکوئی توجہ نہ دی۔ بادشاہ بے جین ہو گیا۔ اس نے اپنے وز برکو حکم دیا:'' سولن کو ہمارے خزانے دکھائے جائیں۔''

وزیرنے سولن کے سامنے سونے جاندی اور ہیرے موتیوں کا ڈھیرلگوا دیا۔ یہ چمک و مک بھی سولن کومتا اڑند کر سکی۔ وہ بے پروا بیٹھا رہا۔ باوشاہ سے ندر ہا حمیا۔ اس نے بلند آ وازے سولن کو مخاطب کیا:'' سولن اہم یونان کے نام درتک فی ہو، بتاؤ تمھارے نزویک و نیا كاسب مے خوش نصيب آ دى كون ہے؟"

سولن نے پُر و قار کیجے میں کہا: ''اے یا دشاہ! میرے ملک میں' فیلس'' نام کا ایک آ دی بهت خوش نصیب تھا۔ وہ بها در ، نیک ، خوش اخلاق اور مجھے بچوں کا باپ تھا۔ اس نے اپنے وطن کی خاطراز تے لڑتے جان وے دی۔

''اس کے بعد دومراسب سےخوش نصیب آ دمی کون ہے؟'' بادشاہ نے یو جھا۔ سولن نے کہا: " دو بھائی سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ انھوں نے اپنی ماں کی ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری ۵۷

خاص نمبر

خدمت كرتے كرتے جان دى۔"

بادشاہ غصے میں آگیا:''کیاتم ہمیں خوش نصیب نہیں سمجھتے ؟'' سولن نے دصاحت کی:''خوش نصیب دہ ہوتا ہے ، جس کے ساتھ خوش نصیبی زندگی کے آخری کیے تک رہے۔ جس کی زندگی ابھی ختم نہ ہوئی ہو، اس کے متعلق پچھ کہنا قبل از و منت ہوگا۔انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی جالت پر برقر ارنہیں رہتی۔''

بادشاہ آگ بگولا ہوگیا۔اس نے سولن کے ساتھ انتہائی نفرت و تھارت کا سلوک کیا۔
کچھ عرصے بعد شہنشاہ سائرس نے قبرض فتح کرلیا اور بادشاہ کری سس کو زندہ جلادیے کا تھم دیا۔ کری سس کو جلانے کے لیے لکڑیوں پر بٹھا دیا گیا۔اس کے منھ سے ایک دردناک جنج نکلی:'' بائے سولن!''

قاتے شہنٹاہ نے ہاتھ اُٹھا کر کاردوائی اِ چا تک روک دی اور کری کس کے قریب جا کے سوال کیا: '' ہائے سولن ، سے تمحاری کیا مراد ہے؟ '' کری سس نے اسے بورا واقعہ سنادیا۔ سائرس یہ واقعہ من کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کری سس کی جان پخش دی اور اس کے ساتھ عزت و کری سے بیش آیا۔

رياضى كاايك كحيل

۱۵۹ کوا پی عمر سافر سرب دیں۔جوجواب آئے اس کو ۱۳۵۹ سے ضرب دیں۔ آپ کی عمر ۱۰ بارنظر آئے گا۔ مثل اگر آپ کی عمر دس سال ہے تو ۱۰ کو ۱۵۹ سے ضرب دیں۔ جواب آئے گا: ۱۵۹۰۔ اب اس عدد کو ۱۳۹ سے ضرب دیں تو آپ کی عمر کا عدد تین بارنظر آئے گا۔ دیکھیے: ۲۵۹۰ ۱۰۱۰ ۱۰ ۱۰۱۰۔ مرسلہ: فرازیا قبال ، کراچی

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴۴ میسوی

خاصنمبر

m

Ш

W

### بیت بازی

مطمئن ایسا که ریتا ہوں جوم شہر میں مصطرب ايسا كرسائ سيجى درجا تابول شاع: المرتبي يند: محرود مريد خاص مادئے ہے بوہ کر سانحہ ہے ہوا لوگ تھیرے نہیں حادث دکھے کر شام: منایت کل خال پند: شاتم مران . کراچی نبیں راز داں ہے شکوہ ،تمرا تنا جا بتا ہوں نه میں دل کی بات کہتا ، نہ جہاں میں خوار ہوتا شاع : شید مهار نیوری پند : محطین و لایزی چر ہوا ہوں کہ جھے یہ تی دیوار آگری ليكن شد ممل سكا ، يس ويوار كون ہے شاع: نجيدا هر يند: بعداحال نارتدكرا يي لا کے ماتھ بیشکن ، وقت سے مجھوتا کیا م كى تاريخ كے بم است كنيگار بوت شاعر: نازش حيدري پند: لتي كامران ، محود آباد کون کی بھی ہے ذرا آ کھ تو مل کر دیکھو يز بر راه ين موجود ، كر جماد ل نيس شام : بنادت أواز يند : دمام قان ، يفرزون ایی خامیوں کو پس پشت وال کر ہر مخص کر رہا ہے ، زمانہ فراب ہے شام: خالد و يند: حالد. كراتي

Ш

المشقت كى ذات جنون في أشاكى جال می کی ان کو آخر بوائی شاع: مولا باللاف مين مألى المند: ميده اديده ل. كرا يي ورانیال دلول کو بھی کھے کم شرقعیں اوا كيا وْحولان على منافر خلاون من شاعره: اداجعفرى يتد: فطافاروق مليات آياد علت و لخ مرا مندنين ب فراز یں زندگی سے نیرد آزما رہا ، ہو رہا شام: اجرفراز " پند: رویدهاد برای میری قطرت ، میرا ملک ، میرا منتا مین ہے آدی جینے بھی ہیں ، انسان بن جا کیں سبحی المروز ويدا المادي عدده والديوم لا الميدا المرسال المنازي وہ کون ہے دتیا میں جے عم تبیس ہوتا مس محریس خوشی ہوتی ہوتا شام : ریاش فرآ بادی پند: در بین محلل ، کریم آباد میں این تیلیاں کرتا چلوں کمی کے نام مرے مناہوں میں شاید کوئی کی آئے شام: مارك شيق بند: عاجد ويم . كرا يى خود غرض ،ابل ہوس ،جھوٹے ،منافق ، ہے وفا مس قدر مشكل ب جينا وات يارول ك ع شاع : انسر ماه يوري بند: اكرم وارثي اليات آباد

6....[

ماه تامد بمدرد توتبال جون ۱۰۱۳ میری

خاص نمیر

# تاریخوں کا اتفاق

۱۳ ۱۳ - ستبر ۲۸۱، (برمطابق ۱۵ رئع الاول ۱۵ اس استبار سے منفرد ہے کداس استبار سے منفرد ہے کداس ساریخ کو ایک عباس خلیفہ بادی کا انتقال ہوا، ایک عباس خلیفہ بارون الرشید نے امور مملکت سنجالا اور مستقبل کے عباس خلیفہ مامون الرشید نے اس و نیا میں آتھ کھے کولی۔

غلام حسين ميمن الله

الميه بندستان كى تاريخ مين 191ء (۱۳۱۱ه) كا سال اس انتبار سے اہم رہا ہے كه اس سال تين بادشا ہوں كو حكومتيں مليس \_ بية تين بادشاه رفيع الدرجات، سرفيع الدوله اور روشن اختر تھے۔

جلة علامة شلی نعمانی اردو کےصاحب طرز ادیب اورعالم نتے۔ان کا سب سے بڑا کا رنامہ ان کی کتاب سے بڑا کا رنامہ ان کی کتاب "میرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم" ہے۔ بیا بھی ناکمل تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کے لایق ترین شاگر دسید سلیمان ندوی نے بیا کتاب کمل کی۔ بعد میں ان کے لایق ترین شاگر دسید سلیمان ندوی نے بیا کتاب کمل کی۔

علامہ شبلی نعمانی جس سال پیدا ہوئے وہ ۱۸۵۷ء کا سال تھا۔ جب ہندستان کے ملامہ شبلی تعمانی جس سال پیدا ہوئے وہ ۱۸۵۷ء کا سال تھا۔ جب ہندستان کے مسلمانوں نے جنگ آزادی کڑی تھی۔ یہ جنگ ناکای پرختم ہوئی۔ خسنِ انفاق کہ علامہ شبلی مسلمانوں نے جنگ آزادی کڑی تھی۔ یہ جنگ ناکای پرختم ہوئی۔ خسنِ انفاق کہ علامہ شبلی مسلمانوں نے جنگ آزادی کڑی تھی۔

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰ میری

ا نعمانی کا انتقال ۱۹۱۳ء میں ہوا تو و وسال پہلی عالمگیر جگ ک آغاز کا سال تھا۔

البہ علامہ محمد اقبال 9 نومبر ۱۸۷۷ء کو سیا لکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح 9 نومبر علامہ محمد اقبال کی سال کرہ کا دن اور بہی تاریخ ان کی والدہ کی تاریخ و فات بھی ہے۔ ان کی والدہ اقبال کی سال کرہ کا دن اور بہی تاریخ ان کی والدہ اقبال انھیں'' ہے تی'' کے نام ایام نی نی کا 9 نومبر ۱۹۱۳ء کو سیا لکوٹ میں انتقال ہوا۔ علامہ اقبال انھیں'' ہے تی'' کے نام ہے نیاز میں نی کا والدہ سرحومہ کی اور میں نی کا اظہار ان کی ۱۸ اشعار پر مشتمل نظم'' والدہ سرحومہ کی اور میں نی انتقال کے شعری مجموعے با مک درا میں نیال کے سام کی باد میں نی کا ہے ، جو علامہ محمد اقبال کے شعری مجموعے با مک درا میں نیال ہے۔ اس کا آخری شعر ہے:

آ سال تیری لحد پرشبنم افشانی کرے سبزہ نورستداس کھر کی تمہانی کرے

جیداا - ستبرکوقا کداعظم محمطی جناح کا انقال ہوا تھا۔ قاکداعظم پراخبارات میں کئی مضامین کلھنے اور ان کی سوانمی کتابیں لکھنے کا اعزاز حاصل کرنے والے رضوان احمد کا انقال بھی استبری کو ہوا۔ عیسوی سندا ۲۰۱ ء تھا۔ ان کی خواہش بھی کہی تھی کہ اللہ کرے میرا انقال بھی میم سے قائد کرے میرا انقال بھی میرے قائد کرے میرا انقال بھی میرے قائد کی بری کے دن ہو، تا کہ اس بہانے میں یاد رکھا جاؤں۔

جیت ۱۹۲۱ جنوری کوتر کیک پاکستان کے ۲ رہنماؤں کا انتقال ہوا۔ ۱۹ جنوری ۱۹۱۵ و کومسلم لیگ کے بانی رکن نواب سلیم اللہ خان کا انتقال ہوا۔ دوسرے راہنما حسن امام ہتھ۔ ان کا انتقال ۲۰ - جنوری ۱۹۸۵ و کو ہوا۔ وہ مسلم لیگ کی مختلف کمیٹیوں کے رکن اور ۱۹۹۱ء کے عام انتقاب میں مرکزی امہلی کے رکن نتنے ہوئے۔

کے ہیں۔ استوبر تحریک پاکستان کے دو رہنماؤں کی تاریخ وقات ہے۔ ایک تواب

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۲۰ میری این

خاص نمبر

**9** 

W

Ш

محن الملک، جومرسیداحمد خال کے ساتھیوں میں سے تھے۔اٹھوں نے ۱۶-اکتوبر ۱۹۰۷م كو انقال فرمايا اور دوسرے قائد ملت ليافت على خال تنے ، جنسي ١٦- اكتوبر ١٩٥١ ء كو

راولپنڈی کے جلسہ عام میں شہید کردیا گیا۔

الملتخريك ياكتان كے دورہنما اليے بھی ہیں، جن كی ایک بی ماہ بس تاریخ بيدايش اور

تاریخ وفات آتی ہے۔ ان میں ایک تو نواب زادہ لیافت علی خاں ہیں ،جو کم اکتوبر 🗬

١٨٩٥ وكرنال من پيدا موئ اور ١٦- اكتوبر ١٩٥١ وكواتمول في راوليندى من شهادت

یائی۔ دوسری شخصیت مادر ملت محتر مد فاطمہ جناح ہیں ، جنھوں نے اس جولائی ۱۸۹۳ وکو

كراجي ش آكه كولى اور ٩ جولائى ١٩٦٧ وا وكرا يي ش وفات يائى -

### كنوں كوپينشن دينے كافيصله

انسانوں کو تو ریٹائر منٹ کے بعد پینٹن کاحق دار محیرایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں اب انسانوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے کوں کو بھی ریٹا ٹرمنٹ کے بعد پینشن دی 🖁

جائے گی۔ برطانیہ کے ایک علاقے نوجھم شائز کے پولیس افسروں نے اپنے کوں کو

افر کے طور پرتنگیم کرتے ہوئے انھیں ریٹائرمنٹ کے وقت ۱۵۰۰ یاؤ ترینیفن ویے

كا فيصله كيا ہے۔ نوجھم شائر كى بوليس برطانيكى پہلى بوليس فورس بن كى ہے، جس نے انھیں پینشن دینے کا فیصلہ کر کے تربیت یا فتہ کوں کو بحرم پکڑنے میں ان کے کم

ماه نامه بمدرد تونیال جون ۱۴ ۴۰ عبوی

ا کیب چیل کی کہانی

ڈاکٹرجیل جالبی

بچوا بیاس جیل کی کہائی ہے ، جو گی دن ہے ایک یونے ہے کیور خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور تاک جی تھی کہ اُڑتے کیور پر جَھینا مارے اور اے لے جائے ،
لیمن کیور بھی بہت پھر تیلے ، ہوشیار اور تیز اُڑان تھے۔ جب بھی وہ کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتی دہ پھرتی ہے ۔ جب بھی وہ کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتی دہ پھرتی ہے نیچ کرنگل جاتا۔ جیل بہت پر بیٹان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کر ہے۔
اُ ٹر اس نے سوچا کہ کیور بہت چالاک ، پھرتیلے اور تیز اُڑان جیں۔ کوئی اور جال چائی چاہے کہ وہ آسانی ہے اس کا شکار ہو کیس۔
جال چلنی چاہیے ۔ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ وہ آسانی ہے اس کا شکار ہو کیس۔

چیل کی دن تک سوچتی رہی۔ آخراس کی مجھیں ایک ترکیب آئی۔ وہ کیوتروں کے یاس گئی۔ بچھ دیر ای طرح بیٹھی رہی اور بھر پیارے ہوئی:

" بھائی ! اور بہتوا یم بھی تھاری طرح دو پیروں اور دوپر وں والا پر ندہ ہوں۔ تم بھی آسان پر اُڑ سکتے ہو۔ یم بھی آسان پر اُڑ سکتے ہوں۔ فرن یہ ہے کہ بیں بوی ہوں اور تم جوٹے ہو۔ یم طاقت ور ہوں اور تم میرے مقابلے بیں کم زور ہو۔ یم دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے ۔ جی بتی کو تعلم کر کے زخی کرسکتی ہوں اور اسے اپنی نو کیلی چوٹی اور تاریخ بین کر سکتے ۔ تم ہروقت دشمن کی زوجس رہے چوٹی اور تیز بٹوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم بیٹین کر سکتے ۔ تم ہروقت دشمن کی زوجس رہے ہو۔ یم چاتی ہوں کہ پوری طرح تم محاری حفاظت کروں، تاکہ تم بٹسی خوثی ، آرام اور اطمینان کے ساتھ ای طرح رہ سکو، جی طرح پہلے ذیائے بین رہے تھے۔ آزادی تم محارا اور پیلے ذیائے بین رہے تھے۔ آزادی تم محارا ہوں کہ پیدائی حق ہو اور آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ بین تمحارے لیے ہروقت پریشان رہتی ہوں۔ تم ہروقت پریشان اس بات پر بین ہوں۔ تم ہروقت باہر کے خطرے سے ڈرے سے رہے ہو۔ جھے افسوس اس بات پر سے کہتم سب جھے نے ڈرتے ہو۔

خاص نعبر ماه نامه بمدرد نوتهال جون ۱۳ میوی ۱۳ میری

بھائیو! اور بہنو! پس ظلم کے خلاف ہوں۔ انساف او رہمائی چارے کی حاکی ہوں۔ پس چاہتی ہوں کہ انساف کی حکومت قائم ہو۔ ویمن کا منص پھیردیا جائے اور تم سب ہرخوف ہے آزاد، اطمینان اور سکون کی زندگی ہر کرسکو۔ پس چاہتی ہوں کہ تمحارے میرے درمیان ایک مجموتا ہو۔ ہم سب عہد کریں کہ ہم ل کر امن کے ساتھور ہیں گے۔ ل کروشن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی ہر کریں گے، لیکن بیای وقت ہوسکتا ہے جب کہتم دل وجان سے بجھے اپنا با دشاہ مان لو ہے اور بھے شائی حقوق اور پورا اختیار دے دو کے تو پھرتمحاری مقاطت اور تمحاری آزادی پوری طرح میری ڈے داری ہوگی نے آزاد اور کتنے خوش وخرم طرح میری ڈے داری ہوگی نے آبھی مجھینیں سکتے کہ پھرتم کھی آزاد اور کتنے خوش وخرم رہو گے۔ ای کے ساتھ آزادی ہوگی۔ "

چیل روز وہاں آئی اور بار بار بڑے پیار محبت ہے ان باتوں کوطرح طرح ہے وہراتی۔رفتہ رفتہ کبوتر اس کی انچھی اور میٹھی میٹھی یاتوں پریفین کرنے تکے۔

ا یک دن کبوتروں نے آپس میں بہت در مطور ہ کیااور طے کر کے اے اپنا باوشاہ

مان ليا\_

اس کے دوون بعد تخت نشینی کی بوئی شان دارتقریب ہوئی۔ خیل نے بوئ شان سے حلف اُٹھایا اورسب کیوتروں کی آزادی ، حفاظت اور ہرا کی سے انصاف کرنے کی تتم کھائی۔ جواب میں کیوتروں نے پوری طرح تھم مانے اور بادشاہ خیل سے بوری طرح وفادار رہنے کی دل سے توری طرح وفادار رہنے کی دل سے تم کھائی۔

بچوا کھر یہ ہوا کہ پچھ دنوں تک چیل کیوٹر خانے کی طرف ای طرح آتی رہی اور ان کی خوب دکھ بھال کرتی رہی۔ ایک ون بادشاہ فیل نے ایک بنتے کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھوں کے ساتھو ایسازیروست عملہ کیا کہ بلا ڈرکر بھاگ گیا۔ چیل اکثر اپنی مناص نمار کی ساتھوں کے ساتھو ایسازیروست عملہ کیا کہ بلا ڈرکر بھاگ گیا۔ چیل اکثر اپنی مناص نمار کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں



Ш

میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتر وں کولیماتی اور اٹھیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ ای طرح کچھ دفت اورگزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تنے۔

ا پی مرض ہے تم میں ہے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ ہیں آ خرکب سک بغیر کھائے ہے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمھاری خدمت اور تمھاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ میں کب تک تمھاری خدمت اور تمھاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ میں مرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں ہے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ مید میرے سادے شاہی خاندان کاحق ہے۔ آخروہ بھی تو میرے ساتھ

W



مل کرتمھاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔اس دن اگراس بڑے ہے لیے پر ہیں اور میرے خاندان والے مل کرحملہ نہ کرتے تو وہ بلا نہ معلوم تم میں سے کنٹوں کو کھا جاتا اور کنٹوں کوزخمی کردیتا۔''

یہ کہد کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں د ہوج کر

خاص نمبر مدرد نونهال جون ۱۰۱۳ میری ۲۹۱ میری



کے گئی۔ سارے کیوٹر منے دیکھتے رہ گئے۔

اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کیوز کو پنجوں میں دیوج کرلے جاتے۔

ای بنابی سے کبوتر اب ہروقت پریٹان اورخوف زوہ رہنے گئے۔ان کا جین اور سکون مث گیا تھا۔ان کا جین اور سکون مث گیا تھا۔ان کی آزادی ختم ہوگئی۔وہ اب خود کو پہلے ہے بھی زیادہ غیر محفوظ بجھنے لگے ان کی آزادی خبم ہوگئی۔وہ اب خود کو پہلے ہے بھی زیادہ غیر محفوظ بجھنے لگے اور کہنے گئے:'' ہماری ہے وقوفی کی بہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا ہا وشاہ کیوں بنایا تھا؟ا ہے؟''

公公公

خاص نعبر ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ بیری کا

محنت كالحجل

نضيله كشمالدذ كاءبعثى

W

W



پُرانے زیانے کا ذکر ہے کئی ملک کے ایک گاؤں میں ایک غریب اور بیوہ عورت رہتی تھی۔اس کے تین مبٹے تتھے۔ان میں سے ایک کی عمر نوسال ، دوسرے کی دس سال اور تیسرے کی بارہ سال تھی۔

غریب عورت کپڑے پر رہیم کے وہاگوں سے بہت خوب صورت کھول چیاں بناتی اور یہ کپڑا شہر لے جاکر چھ ڈالتی ۔اس سے وہ اپنااورا پنے تینوں بیٹوں کا پیٹ پالتی ۔ تینوں لڑکے گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔

ایک دن غریب عورت بازار میں کپڑا نے کرکھانے پینے کی چیزیں خریدنے جاری خاص نمبر میں میں میں اونامہ ہمرد تونہال جون ۲۰۱۳ میری ایم کا میری میں اونامہ ہمرد تونہال جون ۲۰۱۳ میری ایم کا میری میرونہال جون ۲۰۱۳ میرون میرونہال جون ۲۰۱۳ میرونہال جون ۲۰۱۳ میرون میرونہال جون ۲۰۱۳ میرون میرونہال جون ۲۰۱۳ میرونہال جون ۲۰۱۳ میرون میرونہال جون ۲۰۱۳ میرون کرنے جون ۲۰۱۳ میرونہال جون ۲۰۱۳ میرون ۲۰۱۳ میرون ۲۰۱۳ میرون ۲۰ میرون

تھی کہ رائے میں تقویروں کی ایک دکان پر اس نے ایک بہت خوب صورت تقویر ويمهى \_تصوير مين ايك خوش تمامحل بنا مواتها يحل مين بهت بي خوب صورت باغجه تفا، جس میں رنگ بر منگے بچولوں اور مجلوں کے بودے اور درخت تھے۔ ایک طرف بہت سے پرندے اور دوسری طرف ہرن کھڑے تھے۔ بیسب اصلی معلوم ہورے تھے۔ عورت کوبیہ تقور بہت بسندآئی۔اس نے سوچا کداگر میں کیڑے پراس تقور جیسامل اور باغی کا ڑھ لوں تو کیما اچھا لگے گا۔ میسوج کراس نے تصویر خرید لی۔ وہ عورت جب گھر آ رہی تھی تو اے رائے میں خیال آیا، کیما اچھا ہوتا اگر اس کے پاس ایک ایما بی خوب صورت محل ہوتا۔وہ کتنے آ رام بھین ہے اس میں رہتی ، مربیسب یا تیں خواب کی طرح تھیں۔ جب وہ گھر پینجی تو اس نے اسینے بیٹوں کو وہ تصویر دکھائی۔ اٹھیں بھی تصویر پہند آئی اورسب نے اس کی بہت تعریف کی۔اب اس مورت نے ایک بوا ساکٹرا لے کر اس پر ریشم کے رنگین وھا گول سے بیکل بنانا شروع کردیا۔ ایک سال گزر گیا، مرکل تیار نہ ہوسکا۔اس نے ہمت نہ ہاری اور رات دن محنت کر کے کل اور باغ کی تصویر کا رُحتی ر بی ۔اس دوران وہ تھوڑا بہت دوسرا کڑھائی کا کام کر کےایے بیٹوں کودے دیتی اور وه بازار من چ كر اس سے كمانے بينے كى چزيں فريد ليتے۔ بری محنت مشقت کے بعد تین سال میں پرتصور کمل ہوئی، جو اصلی تصویر سے بھی زیادہ خوب صورت تھی۔ وہ اس کیڑے کو بھیلا کر دیکھے ہی رہی تھی کہ اچا تک تیز ہوا کا ایک جھونکا آیااور اس کیڑے کو آڑا کرلے گیا۔عورت اور اس کے بیٹوں نے بہت کوشش کی کہاس کیڑے کو پکڑلیں بھروہ آ سان میں شرق کی طرف اُڑتا چلا گیا۔اس عورت کو بے حد ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴۰۱ میری

رنج ہوا اوروہ ایل تین سال کی محنت کو یوں جاتے ہوئے دیکھ کرعم کے مارے بے حال ہوگئے۔ اس کے بیوں کو بھی بہت رہے ہوا۔ عورت نے اسے بڑے بینے سے کہا کہتم مشرق کی طرف جاؤاورجيے بھی ہوسکے تم میرا کیڑا واپس لاؤ۔ میں اس کے بغیر نہیں روعتی۔ لڑکا اپن مال کے عم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ تھا۔ چنال چہ وہ فورا مشرق کی طرف چل برا۔ طِنے طِنے وہ ایک مینے کے بعد ایک پہاڑی بربے ہوئے ل کے پاس پہنیا۔ و ہاں سفید بالوں والی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی کے اغ میں ایک طرف خوش رنگ سرخ سرخ خوبا نیول کا ایک درخت تھا۔ لڑ کے کوبھوک بھی بہت لگی تھی۔ اس نے بوڑھی عورت سے اجازت لے کر بہت ی خوبانیاں پیٹ بھر کر کھائیں ، پھر اس بوڑھی مورت نے اس لڑ کے ہے یو چھا:''تم یہاں کیوں آئے ہو؟'' خاص نعبر ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۴۱۳ ميري ال

لڑکے نے بتایا کہ میری مال نے تین سال کی محنت کے بعد کپڑے پر ایک خوب صودت تصویرکا ڈھ کر تیارکی تھی۔اسے ہوا اس طرف آڑا کرلے آئی۔

بڑھیانے کہا: '' ہاں جھے معلوم ہے یہاں سے کچھ دور سرخ پہاڑیوں کے پاس جو
سورج کھی پہاڑ ہے، وہاں ایک محل ہے۔ اس میں پریوں کی شنرادی رہتی ہے۔ اس
شنرادی کو یہ کپڑا بہت پیند آیا اور اس نے اُڑا لیا ہے۔ اب وہ اپنی سیلی پریوں کے
ساتھ ل کر ای نمونے کا کپڑا کا ڈھاری ہے، گرتم وہاں بہت مشکل ہے پہنچ سکو گے۔''
ساتھ ل کر ای نمونے کا کپڑا کا ڈھاری ہو میں وہاں شرور جاؤں گا اور کپڑا لے کرآؤں گا،
ور ندمیری ماں خم کے ماز سے ڈیمرہ ندر ہے گی۔''

پورشی عورت نے کہا: " شنرادی تک وینے کے لیے شمیں سب سے پہلے اپ دو
دانت نکالے پڑیں گے۔ وہ دانت نکال کراس پھر کے گھوڑے کے منے بی نگادو، پھریہ
گھوڈا اپنی اصلی حالت بیں آ جائے گا۔ تم اس پرسوار ہو کرکل کی طرف جاؤ، رائے بی
سب سے پہلے شمیں ایک آتش فشال پہاڑ ملے گا، اس سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ اگر تم
نے ذرای بھی فظت کی تو بے پہاڑ شمیں جلا کر راکھ کردے گا۔ اس پہاڑے ہمت کے
ساتھ گزر کے تو پھرایک برفانی سمندر ملے گا، جو شمیں برف کی طرح شنرا کردے گا۔ اگر
تم اس سے بھی گزر گئے تو پھر آپریوں کی شمرادی کے لئے بھی جاؤ گے۔ "

لڑکا یہ باتیں کر گھرا گیا۔ یہ دی کھے کر بوڑھی قورت نے کہا:'' بیں تم کو ایک بکس دیتی ہوں ،جس بیں سونا مجرا ہوا ہے۔ تم اے لے جاؤ اور مال بیٹے ساری عمر چین آرام ے زندگی بسر کرو۔ کیڑے کے لیے اپنی جان جو کھوں میں مت ڈالو۔''

ماه تامه بمدرد تونهال جول ۱۴۰۱ میری

خاصنبر

n

Ш

Ш

الزكاس يرراضي ہو كميا اور بوڑھي عورت سے سونے كائبس لے ليا۔اس نے سوجا میں بیسونا لے کرائے گھر کیوں جاؤ؟ کیوں ندشمر چلا جاؤں اور آ رام سے تنہا رہ کر ا پی زندگی گزار دول ، بیموج کروه مونے کا بکس لیے ہوئے شہر چلا گیا۔ بہت دن ہو گئے جب اس عورت کا بیٹا واپس ندآیا تو دوائ عم سے سو کھ کر کا نٹا ہوگئی۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے سے جو اب تیرہ سال کا تھا، کہا کہ تمھارا بھائی لوٹ کرنہیں آیا، نہ جانے اس پر کیا بی ۔ابتم جلدی سے جاؤاور اسے بھائی اور کیڑے کو ڈھونڈ کرلاؤ۔ دوسرالز کاماں کے کہنے پرچل پڑا۔وہ بیں روز کے بعدای کل میں پہنچا، جہاں برصیا ربتی تھی۔ برصیانے اس کے آئے کا سب یو چھا۔ جب اس نے بھی اپنی مال کے کیڑے کا حال بنایا تو بوهیائے پہلے لڑ کے کی طرح اے بھی ساری یا تیں بنا کیں اور کہا: " تم اس مصيبت ميں كيوں يزتے ہو؟ ميں شمصيں سونے سے بحرا ميس ديتى ہوں تم وہ لے جاؤ۔" دوسرالا كالجمي بس لے كرشمر جلا كميا اور يبلے لڑ كے كى طرح لوث كرندآيا۔ اس غریب عورت کو اور بھی دکھ ہوا۔اے اسے دونوں بیوں کی بھی فکر تھی اور تصویر کا بھی غم تھا۔ ماں اس غم سے بے حال ہوکر اور بھی بیار ہوگئے۔اس کے چھوٹے بینے نے جب مال کا بیر حال دیکھا تو ارادہ کیا کہ وہ اسے بھائیوں اور کیڑے کی علاش میں جائے۔ مال نے مجبور ہو کراہے جانے کی اجازت دے دی۔ پڑوس کی عور تیس غریب عورت کی د کیے بھال کرتی رہیں ۔ چھوٹا بیٹا روانہ ہوکرائ مل میں پہنچا۔اے وہی بڑھیا لی اوراس نے اسے وہی ساری باتیں بتائیں جو پہلے دونوں لڑکوں کو بتائی تھیں اور سونے کا مجس دے کرکہا کہ تم آ رام ہے این محروایس بلے جاؤ ، اڑکے نے کہا: " بی بہیں اول ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

گا\_ من شنرادی کے لیس جا کرائی ماں کا کیڑا واپس لاؤں گا۔"

لڑے نے پھر مارکراہے اکلے دو دانت توڑے اور پھر کے کھوڑے کے منے میں ا لگادیے ۔ پھر کا کھوڑا اصلی بن کمیا اور جنبنانے لگا۔ پھراس نے خوب سرخ خوبانیاں کھا کمیں۔

W

W

لڑکاای پرسوارہوگیااور کوڑا تیزی ہے بہاڑ کی طرف بھا گئے لگا۔ رائے میں برصیا کا بتایا ہوا آتش فٹال پہاڑ ملا۔ لڑکا بوئی ہمت اور احتیاط ہے اس کے شعلوں ہے نیج کر گھوڑ ہے کو وہاں ہے نکال کر لے گیا۔ کچھ دورجانے کے بعدا ہے برقائی سمندر طا۔ کھوڑا جرب ہی اس میں چلنے لگا تو لڑکے کا سارا بدن برف کی طرح ششدا پڑھیا، محروہ بوی ہمت ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا وہاں ہے گزر کیا۔

چلتے چلتے سامنے پر بول کی شنرادی کا خوش ٹمانگل نظر آنے لگا۔ وہاں اس نے ویکھا کے شنرادی اور پریاں بیٹھی کپڑے پراس کی مال کی بنائی ہوئی تصویر کا نموند کا ڈھار ہی ہیں۔ لڑے کو دیکھ کروہ سب جیران رہ گئیں اور اس سے بو چھا: '' تم کون ہو اور یہاں تک کسے آئے ہو؟''

الرك في بنايا المن في من مرى مان كابنايا بواكير الفياب من وه كير اليخة يابول-"

شرادى في كبان المن من كبان المن من من كالمون كوكير من بركا و هدب بيل من آن كل رات يبال برربو من رات بحر من ال كاله ها يس كاله هيل كما بيري ألما المن بوكيا منزادى في لا كوفوب عده اور نفيس كعاف كلا من الزكا راضى بوكيا منزادى في لا كوفوب عده اور نفيس كعاف كلا من الزكا را تعالى ما ناكما كرسوكيا - آوى رات كوجب الى كا الكوكلي توشيرا دى اور بريال آبيل خاص نما من المناحد من رات كوجب الى كا الكوكلي توشيرا دى اور بريال آبيل خاص نما من المناحد من من المناحد من المن

میں باتیں کررہی تھیں کہ ہم نے جوتصور کا زحی ہے دہ اچھی نہیں بی۔ہم پہتصور اس اڑ کے کو اللہ نہیں دیں مے پھھاور جھنے دے کراس کورامنی کرلیں مے اور یہاں سے چاتا کریں ہے۔ پریاں سمجھ ربی تھیں کہ شایدلڑ کا سور ہاہے۔وہ حیب جاپ لیٹا ان کی بیریا تھی من رہاتھا۔ پھر شنرادی اور پریاں سب کی سب سو تنس ۔ لڑکا چکے سے اُٹھا اور اپنی ماں والا کیڑا لے کر محوث يرسوار بوا اور اسمربد دورًا ديااور وبال علكا آيا-رائے میں آتش فشال پہاڑ اور برفانی سمندرے گزرتا ہوا وہ برھیا کے کل میں آیا۔ برحیااے دیکھ کر جران ہوئی اور اس کی بہاوری اور ہمت کی بہت تعریف کی۔اس نے بڑھیا کوسارا حال بتایا اور کھوڑے کے منھ سے دودانت نکال کرایے منے بس لگالے۔ محورًا پھرے پھر کا ہوگیا۔ برصیانے لڑکے کی بہادری سے خوش ہوکر اسے سونے كالبكس بھى دے ديا۔ وخوشى خوشى سب چيزيں لے كروبال سے رواند ہوا۔ جب تھر پہنچاتو ماں کی حالت پہلے ہے بھی زیادہ خراب تھی۔وہ اینے بیٹوں کے خم میں ہروقت روتی رہتی تھی ،جس ہے اس کی آتھوں کی بینائی جاتی رہی اور و وتقریبا اندھی ہوگئے۔ پڑوس کی عورتیں اے کھانے پینے کو دیتی اور اس کی خدمت کرتیں۔ بیٹے کو دیمے کر وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی تصویر کا کپڑا آ تھوں کو لگاتے ہی اس کی آ تھے ہی اچھی ہو گئیں۔اے سب کچھ نظر آنے لگا۔اس نے کپڑے کو پھیلایا اور دیکھنے تگی۔ دیکھتے ہی و یکھتے وہ کپڑا پھیل کر بہت لمباہو گیا اور اتنای چوڑا ہو گیا۔ پھر اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کی جكداكيك بهت برواكل نظرة في لكاراس من تصويري جكداصلي بحولون اور بجلون كاليك خوش تما باغ دکھائی دیے لگا وربہت سے چدویر عوال دوڑنے پھرنے لگے۔ غریب عورت اور خاصنمبر ماه تامد معددو تونيال جون ١١١٣ عيوى ٢١

اس كالركايدد كيوكر بهت خوش موئ كدان كےخوابوں كاكل ان كے سامنے آسميا۔ برهیانے جوسونے سے جرا ہوا مجس دیا تھا اسے کھانے پینے پر فرچ کرنے کے کل میں ہرشم کا اعلامامان موجودتھا، جوسوتے سے بنا تھا۔اب بیددونوں ماں بیٹے آ رام سے رہنے لکے۔انھوں نے گاؤں کے ان سب لوگوں کو بھی کل میں رہنے کے لیے بلاليا، جنمول في محورت كى يمارى مين اس كى خدمت كي تمي ، كيول كديد بهت برداعالى شان محل تھا۔انھیں ای طرح ہٹی فوٹی رہتے رہتے کچھ دن گزر کئے۔ غریب مورت کواب اینے دونوں بیوں کاغم تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جانے ان کو کیا ہوگیا ہے اور کہاں کس مصیبت میں پھنس گئے۔ایک دن ان کے کل پر دونقیر بھیک ماسکتے موعے آئے۔ بدونوں فریب ورت کے بیٹے تھے۔ انھوں نے شہر میں رہ کرا پٹاسونا تھوڑے دنوں میں عیش و آ رام میں خرج کر دیا اور ير ب حال من يبنيج تو بھيك مائلنے لكے۔اس كل كود كي كروہ سمجے كہ بيكى بہت امير آ دى كا محل ہے تو یہاں بھیک ماسکنے آ گئے۔ان کے چھوٹے بھائی نے اٹھیں دیکھا تو پہچان کیا۔ مجروہ ان کو مال سے یاس لے گیا۔ان دونوں نے مال کے قدموں میں گر کر اور رو روكر الي ملطى كى معافى ما تكى \_اس كے بعد استے لا م كى برازى كبانى بھى سالى \_ ماں نے ان کو مکلے لگا کران کا تصور معاف کردیا اور بیہب خوب تجین سے زندگی گزارنے لگے۔ پھر تینوں لڑکوں نے خوب محنت کر کے پڑھتا لکھتا بھی سیھ لیا تھا۔ اور اس طرح جھوٹے بھائی کی ہمت اور محنت نے سب کے دن چھیر دیے اور ان کی مال کی محنت کا انعام الله تعالی نے سب کوریا۔ ماه تامد بمدرو تونهال جون ۱۱۳ میری اے خاص نمبر

W

Ш

نونہال یک کل محمربيس اور اين ذاني لاجرمرى بناض یک کلب کامبر بنے کے لیے بس ایک سادہ کا غذیرا پنانام، يورايا صاف صاف لكه كرجمين بيج وي ، آب كونونهال بك كلب كاممبر بناليا جائے گا اورمبرشب کے کارڈ کے ساتھ کتابوں کی فبرست بھی بھیجے دیں گے۔ مبرینے کی کوئی فیں نہیں ہے۔ ممبرشيكارؤ كى بنياديرة بنونهال ادب كى كتابوں كى خريدارى ير ٢٥ في مدرعايت حاصل كريكة بي -جو کتا ہیں منگوانی ہوں ،ان کے نام ،ا پنا پوراصاف پااورمبرشپ کارڈ نمبرلکھ کر بھیجیں اور رجنری فیس کی رقم اور کتابوں کی قبت منی آ رور کے ذریعے سے جدرد فا وُ غريش ياكستان ، جدروسينش ناهم آ با دنمبر ا ،كرا چى كے بيتر بھي ويں۔آپ كے بيتر بم كابل بھي ويں كے۔ كم ہے كم ايك و ريے كى كتابي متكواتے ير رجنری فیس مبروں سے نیس لی جائے گ

ان کتابوں سے لاہر رہی بنائمیں ،کتابیں خود بھی پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھوائمیں۔ علم کی روشتی پھیلائیں

جيئا بهدر د فا وُنڈيشن يا کستان ، بهدر دسينشر ، ناظم آيا دنمبر۳ ، کراچي \_ ۲۳۹۰۰

### W W شهيد بإكستان اديب سمع جن اونجی و اعلا تیری شان تیری عظمت یہ قربان أو بھی تھا اِک پاکستان پیارے عبید یاکتان! علم و ادب کا پیکر تھا تو یاک وطن کا محور تھا تُو تیری ہمت عالی شان پارے مبید پاکتان! کردار و گفتار پس اطلا قوم كالمحن ، طابخ والا بيارے عبيد پاکستان! حق کوئی تیری پیچان وقت کا یابند اس په دائم تیری عزت قائم و دائم تیرا زندہ نام رہے گا جب تك سورج ، جاند رے گا ير دل عن تيرى نيان پیارے هبید یاکتان! ماه تامه مدرد تونيال جون ١٠١٧ ميري ١٩٧

روشنی پیدا کرنے والے جانور واکریاتی

سمندر کے سفر کے دوران رات کے وقت پانی بھی جگتو سے چیکتے نظر آتے ہیں۔
بعض مقامات پر بید چیک آتی تیز اور زیادہ ہوتی ہے کہ سمندر کا ایک بڑا حصد روشنیوں سے جگا اُشتا ہے۔ افعارہ یں صدی کے ایک سائنس دال '' بنجا می فرنگلین'' کا خیال تھا کہ اس روشنی کی وجہ روشنی کی وجہ روشنی جد سے کہ سمندر دن بھی سورج کی جوروشی جذب کرتا ہے دورات کوروشنی کی شکل بیں منتکس کرتا ہے۔ کچھ اور سائنس دانوں کے مطابق بیروشنی لیروں کے آپیل بیل میں کرتا ہے۔ کچھ اور سائنس دانوں کے مطابق بیروشنی لیروں کے آپیل بیل کی شکل بیل منتکس کرتا ہے۔ کچھ اور سائنس دانوں کے مطابق بیروشنی لیروں کے آپیل بیل ایس کرانے یا لیروں کے کسی دومری چیز شانا جہاز کے کناروں کے کرانے سے پیدا ہوتی میں اورشنی کی دجہ دراصل ہے۔ اشھار ویں صدی ہی بیل وین سائنس دانوں نے معلوم کیا کہ اس روشنی کی وجہ دراصل سمندر بیل موجود ایک ایبا جانور ہے جس کا جم صرف ایک ظیم (CELL) پری ہے ، اے فرانی لوکا (NOCTILUCA) کہتے ہیں۔ اس دریافت کے پچھ میں میں دوشنی بیدا وائن کے دوشنی بیدا کرنے دیکھا گیا۔ زندہ جانداروں کے روشنی بیدا کرنے کھل کو حیاتی نورانیت (BIOLUMINESCENCE) کہتے ہیں۔

سندر میں رہنے والے بہت سے جانور نورانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مخلف طریقوں سے روشنی بیدا کرتے ہیں۔ روشنی ایک کیمیائی عمل کے ذریعے سے بیدا ہوتی ہے جس میں ایک کیمیائی مادہ نورزا ( Luciferin ) اور ایک خامرہ نور انگیز (Luciferase) استعال ہوتا ہے۔ سندری مجھلوں کی تقریباً میں ہزار قسموں میں سے ایک سے ڈیڑھ ہزار تسمیں روشنی پیدا کر سکتی ہیں۔ سندری جانور دوطرح سے روشنی سے ایک سے ڈیڑھ ہزار تسمیں روشنی پیدا کر سکتی ہیں۔ سندری جانور دوطرح سے روشنی استعال میں ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ میوی

پدا کر کتے ہیں۔

پہلے طریقے میں روشی پیدا کرنے کے لیے نہایت باریک نوربردار
(PHOTOPHORE)استعال ہوتے ہیں۔ نوربردارکو دیکھا جائے تو اس میں ایک
عدر (لینس)روشی لوٹانے کے لیے عاکس (REFLECTOR) اورایک رنگ دار پردہ
(اسکرین) ہوتا ہے۔ جانور کے جم میں نوربردار یا قاعدگی کے ساتھ کھلے ہوئے
ہوئے ہیں۔

ووسرے طریقے میں سمندری بیکیریا جانوروں کے جسم کے مختلف حصوں میں مگر

بنالیتے ہیں اور اپنی غذا اس جانور سے حاصل کرتے ہیں۔ ان بیکیریا میں روشنی پیدا

کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ سنقل اس ممل کو جاری رکھتے ہیں۔ جن جانوروں کے

جسم پر یہ بیکیریا رہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہروقت روشن نہیں چاہتا، اس لیے وہ ایک

پردے کے ذریعے ہے اس مگر کوڈ ھاپنے کا انتظام کر لیتے ہیں، جہاں سے روشن تکلی ہے،

تاکہ وقت ضرورت پردے کوہنالیں۔

اکثر ایدا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جہاز جب اس علاقے سے گزرتا ہے، جہال روشی پیدا کرنے والے جانور کثرت سے ہول تو پورا علاقہ روش ہوجاتا ہے۔ بیر روشی ان جانداروں کے ایک ودمرے سے کمرانے سے بھی ہوستی ہے اور سمندر میں کسی طوفان یا زلز لے کی آ مدہ بھی ۔ حیاتی نورانیت یوں تو دنیا کے ہر صے میں ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر جو منطقۂ خارہ و میں آ تے ہیں ، اس کے لیے مشہور ہیں۔ بھیر ہوگا میں جولائی اور تتبرکے میں بیون میں اس کے لیے مشہور ہیں۔ بھیر ہوگا میں جولائی اور تتبرکے میں بینوں میں اس کا مشاہدہ کیا جاسکت ہے۔

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میسوی

خاص نمبر

W

W

سمندری جانوروں میں روشی پیدا کرنے کی صلاحیت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دونہیں ، بلکہ جانوروں کی بہت ی قسیں" حیاتی نورانیت" کامظاہرہ کرتی ہیں۔اس مل کے مجھ فا كدے ہم بتاتے ہيں۔روشني بيدا كرنے والا جانورايي غذا آساني سے تلاش كرسكتا ہے۔ غیرفقری بعنی بغیر ہڈی والے جانوروں کی ایک قتم یو فاسٹر (EUPHAUSIID) اور مجھلیوں کی ایک قتم مکوفم (MYCTOPHUM) این نور برداری مددے غذا کو تلاش کرتی ہیں۔ سندر کی تدین رہے والی بعض محیلیاں روشی کی شعامیں مجینک کر اینے شکار کو یر بیٹان کرتی میں اور پھراس پر قابو یا لیتی میں ۔مثلاً'' ماہی کیر پچیلی''(ANGLER) کے منص کے قریب ایک راڈ ہوتی ہے،جس کے کنارے سے روشن تکلی ہے۔ پچھ چھیلیوں کے منھ کے اندرونی حصے میں نور بردار ہوتے ہیں، جن کی طرف جھوٹے جھوٹے جانور متوجہ ہوتے ہیں -ان مچھلیوں میں'' چلغوز ہ مچھلی'' (PINE-CONE) شامل ہے ۔ بعض زہر کی مجھلیوں میں روشی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے بور محس (PORICHTHYS) جس کو عام طور سے ندشب مین فش (MIDSHIPMAN FISH) کہتے ہیں۔ اس میں ایک زہر بلا کا نٹا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اس مچھلی کو کھانے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک خاص بتم کی روشن سندر میں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شکاری جانور قریب میں موجود ہے ، اس لیے دوسرے جانورا ہے بچاؤ کا سامان کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف بعض جھوٹے جانوربھی روشنی اس لیے ہیدا کرتے ہیں کہاہے او پر حملے کے دوران روشنی بيداكرك شكارى كوبهكاديا جائے۔روشنى كى جلك كى دجدے ان كا بيجيا كرنے والا شكارى جانوروقتی طور پرد کیمیس سکتاءاتی دیر میں چھوٹے جانوردورنکل جاتے ہیں۔ ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۰۱۴ میری

m

جینگوں سے ملتے جلتے بعض جانورجنیں " چپو پا" (COPE PODS) کہتے
ہیں،روشنی کے بادل جیوڑتے ہیں، جو پانی کو گدلا کرویتے ہیں۔ گہرے سندر میں رہنے
والے صد ثنیہ جانوروں کی ایک تم تیر مائی (SQUID) پر جب کوئی برواجانور حملہ کرتا ہے تو
یہ ایپ جسم میں سوجود سیائی کی طرح کا مائع نکال کر پانی کو گہرے رنگ کا بنادی ہے اور
اس کا دشمن اسے تلاش نہیں کر یا تا۔

Ш

W

سمندر میں روشی پیدا کرنے کی کل فاکدہ ان جانوروں کو بھی ہوتا ہے جو گروہ
بنا کر بہت بوی تقداد میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ رات کے اند جرے میں گروہ کے مبر
ایک دوسرے کو روشی کے ذریعے ہے آسانی ہے بچپان سکتے ہیں، کیوں کہ روشی پیدا
کرنے کے طریقے ہرنوع کے مخصوص ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ سمندرک
وسنے وعریض و نیا میں جہاں ہے شارتم کے جانور پائے جاتے ہیں رات کے اند جرے
اور سمندرکی مجرائی میں روشنیوں کی عددے جانورائی حدود کانعین بھی کرتے ہوں۔

#### غيرمكى كها وتني

الله عمره دود اکثر کروی موتی ہے۔ (جایاتی کہادت)

ا الله جهال مدق و خلوص نظر ند آئے وہاں دوئی کا باتھ ند برحادً ، ودند تھائی بی تمعاری بہترین رفق ہے۔(ایرانی کیاوت)

الله كيز سكائن سے پہلے سات بارنا ب اور كوں كدا ہے كاشنا كا ايك تل موقع ملتا ہے۔ ( الله كل كہاوت ) الله الغير د كيھے كوئى چيز منور ميں ندؤ الو اور الغير پاھے كى كا غذ پر وستخلا ندكرو۔ ( الله في كہاوت ) الله جو بات منتش چمپاتی ہے، نشرا سے فلا ہر كرويتا ہے۔ ( لا طبق كہاوت ) الله بندول مريض كوكوئى ؤاكثر الجمانيين كرسكنا۔ ( افغانی كہاوت ) الله بندول مريض كوكوئى ؤاكثر الجمانيين كرسكنا۔ ( افغانی كہاوت )

مادنا مدہمدرد نونہال جون ۱۰۱۳ میری

خاصتمبر

# W مثنوره W 23255 بجو! جب مجى منه تم كھولو جو بھی یولو ، سوچ کے یولو جو بھی کہنا ، پیار سے کہنا سب سے اچھا ، میٹھا بولو ياد محت سب مي بانؤ ول میں ایخ زہر نہ محولو وتت کی قدر و تیت سمجو تم یوں بی بے کار نہ ڈولو وتت ہے کھانا ، وتت ہے کھلو ماه نامه بمدرد تونيال جون ١٠١٧ ميوي

يروفيسرمثناق اعظمى واتثريا

W

نئ زندگی

بچیلے سال متنی کی آٹھویں سال کرو کے موقع پرمتنی کی ایک بہت ہی عزیز سہلی نے تحفے میں أے مخمل كا بنا ہوا ايك ننها ساخوب صورت عمّا بيش كيا تھا۔ منّى كوتما متحفول ميں بيہ من بی سب سے زیادہ بہند آیا تھا۔ اس نے اس کا نام رونی رکھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی تھی اور اس کی حفاظت مجھی کرتی تھی ،لیکن کچھ دنوں نے ایبا معلوم ہور ہاتھا ، جیے تنی ،روبی کو بحول ی گئ ہے، کیوں کہ اس نے روبی کے ساتھ کھیلنا چھوڑ ویا تھا۔روبی اب میزیر اُواس پزاہوا تھا۔اس کے جسم پر گردی تدجم گئ تھی۔ دونوں کان جو بمیشہ کھڑے رہے تھے اب اس کے چبرے پر لنگ آئے تھے۔ بٹن کی بنی ہوئی اُس کی ساہ چکیلی آئے میں دھا کوں کے نماتھ اس کے گالوں پرآنسوؤں کی بوندوں کی طرح جمول رہی تھیں۔

ا کے رات کی بات ہے۔ متنی جلد سوگئے۔ اس کے دونوں بھائی راشد اور ساجد اینے پرانے تھلونوں کو اِ کھٹا کر کے مختے کے ایک بیزے ڈیے میں رکھنے میں مصروف ہتے۔ دوسری صبح تحلونوں کا بیا ڈیا انھیں غریب اور بھار بچوں کے لیے اسپتال بھیجنا تھا۔ تھلونے ا کھٹا کرتے ہوئے راشد کی نظر تنی کے روبی پر پڑی ، جومیز پر نئے نئے تھلونوں کے درمیان حسرت اور نا اُمیدی کیے یوں پڑا تھا، جیے کوئی بیار آ دمی تن درست لوگوں کے درمیان جیٹا ہو۔راشد نے لیک کر اے اُٹھالیا اورساجدے کہا:'' بھیا! رو بی کوبھی ان کھلونوں میں شامل کرلو۔"

''نہیں راشد! پینٹی کا کھلونا ہے۔ وہ بُرا مان جائے گی۔'' ساجد نے جواب ویا۔

ماه نامد بمدرد تونيال جون ۱۰۱۳ ميوي

''منی تو اس ہے جی بھر سے کھیل چکی ہے۔ وہ اس خشہ حال کھلونے کور کھ کر کیا کرے گی؟ وہ ہرگز نمرا نہیں مانے گی۔'' راشد نے یہ کہتے ہوئی رو بی کوبھی ڈ بے جس ڈال دیا۔ کھلونوں کا یہ ڈیا دوسرے روز اسپتال روانہ کردیا حمیا۔

ای روز کیلے کیلے ایک کے متی کورونی کا خیال آیا۔ اُس نے میزی طرف ویکھا۔
اس کا ول دھک سے رہ گیا۔ رو بی میز پرموجود تیس تھا۔ اس نے میز کے نیچ جھا لکا۔ رو بی وہاں بھی نیس تھا۔ متی نے اپنے بستر کے نیچ ٹولا ، کھلونا رکھنے کی الماری میں تلاش کیا ، لین رو بی کو کہیں نہ بایا۔ وہ پریٹان ہوکر 'ای کے پاس پیچی اور ان سے دریافت کیا ، مگروہ بھی رو بی کہیں نہ بایا۔ وہ پریٹان ہوکر 'ای کے پاس پیچی اور ان سے دریافت کیا ، مگروہ بھی رو بی کے بارے میں کچھ نہ بتا سیس۔ پھروہ راشداور ساجد کے پاس گئی اور بوچھا: ''آپ نے میرے رو بی کو تو نیس ویکھا؟''اس کی آسموں میں آسو تھے۔

راشداورساجد نے پریٹان نگاہوں ہے ایک دوسرے کودیکھا۔ ایک بنت فاموش رہ کرساجد بولا: ' ہاں نتی اہم نے تمھارے رو بی کو اسپتال کے فریب اور بیار بچوں کے لیے بھیج جیں اور تھار بچوں کے لیے بھیج جیں اور تھارا رو بی تو بہت سارے کھلوتے بھیج جیں اور تمھارا رو بی تو بہت ختہ حال ..... ' ساجد بات بوری بھی نہ کرسکا ، کیوں کہ نتی کے آ نسو تیزی کے ساتھ بہ نکلے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں ہے منے و ھانپ کر جیٹھ گئی اورسسکیاں لینے گئی۔ راشداور ساجد نکلے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منے و ھانپ کر جیٹھ گئی اورسسکیاں لینے گئی۔ راشداور ساجد نئی ہی تیز ہوتی گئی۔ آ خر ای کو بھی ساک ہوں کی و راشد اور ساجد کو ڈانٹ پلائی اور متی ہے رو بی کی جگہ دوسرا کھلوٹالا دینے کا وعدہ کیا۔

لیکن متی کوکسی صورت چین نبیس تھا۔ اُے رونی کی یا دیری طرح ستار بی تھی۔ رونی

ناه نامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

خاص نمبر

1

میلا گچیلا اور خشد حال سبی و همُنّی کو پھر بھی بیارا تھا ،اس لیے کہو واس کی بہت ہی عزیز سبیلی کی یا دگارتھا۔

W

W

اگلی میم منتی سوکرائٹی تو اس کا تکمیہ بھیگا ہوا تھا۔ آ تکھیں بوجھل ہور بی تھیں اور گالوں پرآ نسو بہنے کے نشان تھے۔اییا معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ رات بھرروتی رہی ہے۔ای ہے منتی کی بیرحالت ندد بچھی گئی۔انھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ منتی کو لے کر اسپتال جا کیں گی۔منتی کی بے چینی اور بے قراری کا مجی علاج تھا۔

منی اور اس کی امی استال کے ایک کشادہ کمرے میں تھیں، جہاں ایک لیمی میز کے سامنے کری پرسفید کیڑے بہتے ایک زس بیٹی تھی۔ میز پر پُرانے اور مرمت طلب کھلونے بوی تعداد میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بی تینی ، کپڑے جھاڑنے کا برش اور جاتو وغیرہ بھی میز پر موجود تھے۔ زس سوئی وھا مے کی بدد سے کپڑے کے ایک بوسیدہ کھلونے کی مرمت ہیں معردف تھی۔

ای نے زس کو بتایا کوئنی کارونی و ہاں خلطی ہے بھیجے دیا گیا ہے اور تنی اس کے لیے بے کل ہے۔ زس نے اپنے و ماغ پر ذرا سازور دیا اور کونے میں رکھی ہوئی شخصے کی ایک چیوٹی می الماری کی طرف اشار و کرتے ہوئے کہا: ''متنی!وہ ہے تمھارا رونی ، جاؤ ، اپنے ہاتھوں سے اُٹھالو۔''

میں خوشی اور اطمینان کی جھلک تھی۔ اس کے چبرے پرمسکراہٹ تھی۔ منٹی کو خاموش اور حیران دیکھے کرنزس مسکرائی۔

وہ یولی:''متنی اِسمعیں خوش دیمچے کراسپتال کے بیچے بھی روبی کے چلے جانے کا کوئی رنج نہ کریں ہے۔''

، مننی چپ چاپ کھڑی کمجی رو لی اور کمجی نرس کود کھے رہی تھی۔اچا تک وہ بول پڑی:
"آپ رو لی کو پینیں رہنے دیجیے۔وہ یہاں زیادہ خوش ہے۔آپ نے اے نی زندگی دی
ہ سنوارا ہے۔اے کسی ایسے بچے کو وے دیجیے جو جھے نیادہ اس کاحق وار ہو،اس کی
اچھی طرح و کھے بھال کرسکتا ہو۔"

اس کے بعد منتی نے روئی کو اور نرس کو خدا حافظ کیا اور امی کے ساتھ واپس پل پری۔ چل پڑی۔

منتی اور اس کی امی اسپتال کا آخری زینہ طے کر رہی تھیں۔ ان کے ہونوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھیں۔ ان کے ہونوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی اورسورج بھی ایک بادل کی اوٹ سے مسکرار ہاتھا۔

ایک آ دی ریلوے بی نوکری کے لیے کیا۔ انٹرویو والے انسر نے اس سے ہی چھا: ''اگر آپ ریکسیں کدایک می پڑی پردو ریل گاڑیاں آنے سائے آ رہی بیں تو آپ کیا کریں گے؟'' ''میں اخیشن ماسٹرکو بتاؤں گا۔''وہ آ دی بولا۔

اضریے کیا:"اگر اشیشن باحرموجود ندہوتو؟"

" تب يس كان والع كومنا وال كار" أس آوى في جواب ويا

انسرف كما:" اكرده بحل الى جكد برند بواتو؟"

آ دی بولا: "میری خالیقریب بی رہتی ہیں وان کو مکا لا دُن گا۔ اُٹھیں ریل گاڑیوں کی تکرد مجھنے شدقہ میں "

كابهت شوق ب-" مرسلا: بمال الزاز بلوج مربت

خاص نمبر ماه تا مدیمدرد توتیال جون ۱۴۰۳ میری ۸۸ ه

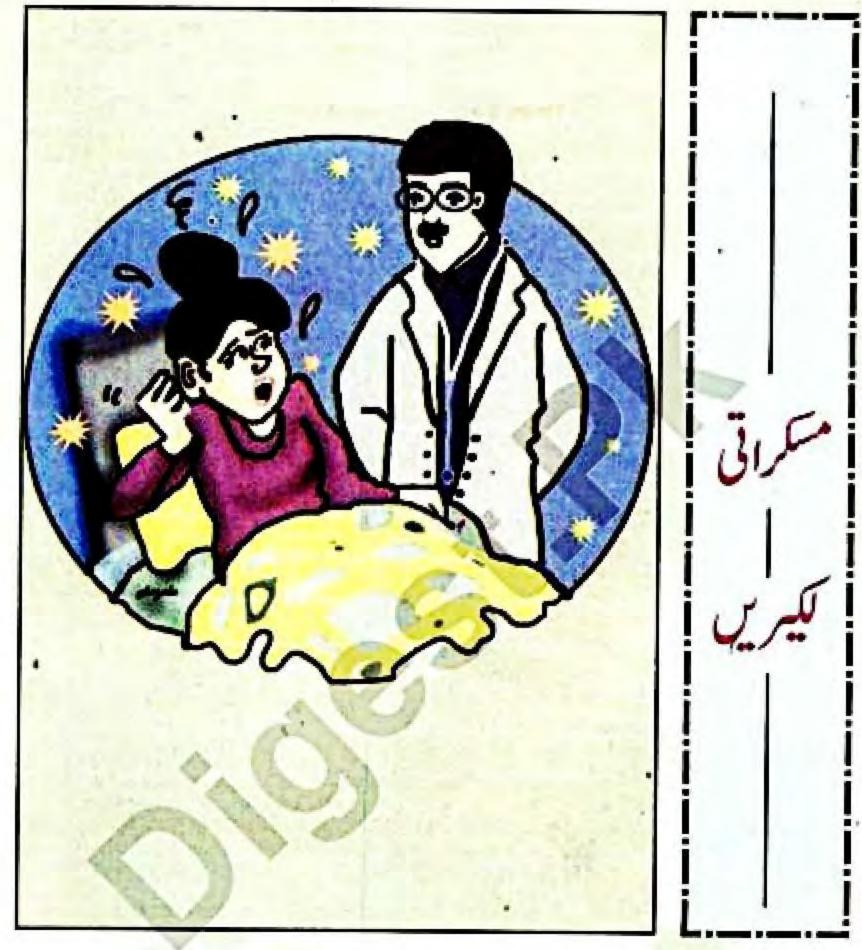

ڈاکٹر:''آپ کومیارک ہو،آپ کے کان کا آپریشن کام یاب ہو گیا ہے۔'' مریضہ:'' ذرا زورے پولیں ، جھے آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔'' لطیفہ: سیدہ اریبہ بتول ،سیدوسیم حیدرشاہ ،لیاری ٹاؤن ،کراچی

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۴۰۳ میری

خاص نمبر

WW.P

# آ ہے مصوری سیکھیں غزالمام



مصوری کے سلسلے یں اب تک آپ کی طريق يكه يك يل-آج آپ کو ایک نیا طريقه بتايا جا ريا ہے۔ ال طریق می او تعدی ك ذريع ع تقويري رنگ چیزکا جاتا ہے۔ سے پہلے پنٹل سے خاكه بناكراس مي ايى پند کے رنگ جرایں۔ مثلًا تصور من ويكھيے ایک درخت کا خاکر بناکر رنگ جرے کے یں۔

چردرخت پربرف باری کا تا تردینے کے لیے سفیدرنگ چیز کا گیا ہے۔ رنگ چیز کے کاطریقہ یہے کہ سمی پُرانے ٹوتھ برش پررنگ لگا کرانگوٹھے کی مددے جہال ضرورت ہو، وہال رنگ چیزک دیں۔ مشق کرتے رہنے مہارت پیدا ہوگی۔

\*\*\*

ما و تا سد بمدرد تونهال جون ۱۲۰ میری [ ۹۱

خاص نمبر

n

W

W

م وجراخ

W

## تھانے دار کے نام ایک درخواست



تفائے دارصاحب!

WWW.PAKSOCIETY.COM

یقینا چرت ہوئی ہوگی کہ بیس ریے کلوکا کیا چکر ہے؟ جھے بھی ہوئی تھی، جب ہو چھا تو پا چلا کہ بیسے کہ بیرا وزن ۲۰ کلو ہے،

کہ بیر راے داروں کے وزن کے مطابق کرا بیا ہے، مثلاً بیسے کہ بیرا وزن ۲۰ کلو ہے،

بیس ریے کے حساب ہے ہوگئے ۱۲۰۰ ریے۔ ای طرح میری بیوی کا وزن ۸ کلو ہے،

یہ ہوگئے ۱۲۰۰ ریے۔ میرے بڑے بیٹے کا وزن ۵۰ کلو ہے، اُس کے ہوگئے ۱۳۰۰ ریے۔

اور میرے چھوٹے بیٹے کا وزن ہے ۳۵ کلو، اُس کے ہوگئے ۱۳۰۰ ریے۔ یوں گل ملاکر

ہمارا کرا یہ بنتا ہے ۲۵۰۰ ریے۔ کم بخت نے وروازے کے قریب بی وزن کرنے والی

مشین رکھی ہوئی ہے اور روز ہمارا وزن کرتا ہے، جس دن وزن کلود وکلوزیادہ ہوجائے تو

مشین رکھی ہوئی ہے اور روز ہمارا وزن کرتا ہے، جس دن وزن کلود وکلوزیادہ ہوجائے تو

مشین رکھی ہوئی ہے اور موز ہمارا وزن کرتا ہے، جس دن وزن کلود وکلوزیادہ ہوجائے تو

دزن کے ساتھ ساتھ کرا یہ بھی کم ہوجائے۔

ایک دن جب ہم سب کا وزن پانچ کا کو کم ہوگیا تو بی نے اس سے کہا کہ اب تو کرایہ بھی ای صاب ہے کم ہونا چاہیے ، تو محور کر بولا: '' صرف وزن بڑھنے سے کرایہ بڑھے گا ، ورندا تناہی رہے گا۔''

میں نے بہی ہے پوچھا:''آخرہارا وزن بڑھنے ہے آپ کوکیا پر بیٹانی ہے؟'' اطمینان سے بولا:''تم لوگ او پر کے تصے میں رہتے ہو،وزن بڑھ کیا تو میرے کھر کی جیت پر بوجھ پڑے گا، میں کوئی رسکتنیں لےسکتا۔''



ایا ضروری ہوتو پھر آخریں شخ کلصنالان کی ہوگا۔ آپ آخ بھی میرے گھر آکرد کھے سکتے
ہیں، باہر میری نیم پلیٹ پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے'' ملک الجم ملنگی شخ" سارے محلے
والے بچھے'' ملک شخ " کہہ کر چھیڑتے ہیں، بے اعتباری کا بیامالم ہوگیا ہے کہ اب تو مجھے
جوس والی دکان پر بھی'' ملک فیک'' کی بجائے'' ملک شخ " ککھا ہوا نظر آتا ہے۔
تقانے دارصا حب! یہ ظالم خص صح کے دفت پائی کی موٹر کا بٹن بند کر دیتا ہے اور
پائی ہماری طرف چڑھ می نہیں پاتا، میں نے شکا بت کی کہ ہمارے ہاں تو نہائے کے لیے
بہی پائی نہیں آتا، تو ضعے سے بولا:''روز نہائے ہوئے تھیں شرم نہیں آتی ؟''

''تھانے دارصاحب! کیاروزنہاناشرم دالی بات ہے؟'' عالی جاہ! اس شخص نے ہم پر دیگر محلے داروں سے ملنے پر بھی پابندی لگائی ہوئی

خاص نعبر ماه تامه بمدرونونهال جون ۲۰۱۳ میری م

ے، كبتا بے بھے كراے داروں كازياده ميل جول بندئيس ، ميں سبزى والے سے بعادُ تادُ نبیں کرنے دیتا، کہتا ہے اس سے بھی تعلقات بوصتے ہیں۔ ہارے کھر میں جو بھی سالن بکتا ہ أس ميں سے بيالك وونكا اپنے ليے متكواليتا ہے، يفين كريں جس دن جميں مرغى يكانى ہو، پہلے دال کورو کا لگاتے ہیں۔اس بےرح محض نے ہارے ٹی وی و کھنے پر بھی یابندی لگار تھی ہے، کہتا ہے تھارے کھرے کارٹون نیٹ ورک کے علاوہ کسی اور چینل کی آ واز آئی تو كرايية كنا كردوں كا۔ يوخش بميں منے بولنے بھی نيس ديا، ايك دفعه مرے چھوئے بنے ك سال كر وتقى ، بم سب كريس كيك كافت بوئ تبقيم لكارب ين كديد غصے برا بوا اويرة كيااور بولا: "ميرى بيوى مركى ہاورتم لوگ خوشيال منار ہے ہو؟" بن ڈركيااور آ ہستہ ہے کہا:'' آپ کی بیکم تو دس سال پہلے وفات یا گئے تھیں ، کیا دوبارہ مرکنی ہیں؟'' یہ سنتے ہی اس نے اپنا خوف ناک منھ میرے قریب کیا اور پھنکا رکر بولا: '' کیا دس سال بعد مرنے والے کاغم خوشی میں بدل جاتا ہے؟"

W

چولہا جلائیں تو پانی کی ہو چھاڑمنے ہے آپڑتی ہے۔ ہر کمرے میں بکلی کی گھلی تاریں آ بھی پڑیں ہیں اور بثنوں کی میر حالت ہے کہ پکھا بھی چلانا ہوتو چھوٹے بیٹے کے کرکٹ کے بلے ہے آن کرتے ہیں۔ گھر میں اسٹے چوہ ہیں کہ کی وفعہ شک ہوتا ہے کہ چوہ ہمارے گھر میں نہیں ، بلکہ ہم چوہوں کے گھر میں رہ رہ ہیں اور چوہ اسٹے موٹے تازے کہ بلی کو بھی بھگا وسے ہیں۔

Ш

قفانے دارصاحب! یمی نے صرف بیچے ماہ کا کرایٹیں دیا، لیکن میرا مالک مکان بیجے روز دھمکیاں دیے آجا تا ہے، کہتا ہے اس مہینے کے آخر تک اگر سارا کرایدادا ندکیا تو میرا سامان صبط کر لےگا۔ کتنا ظالم شخص ہے یہ میں تو کب کا اس کا کراید دے چکا ہوتا، لیکن مجبوری تھی کہ ڈی وی ڈی پلیئر اور پچ والا موبائل لینا ضروری ہو گیا تھا۔ اب آپ ہی یتا کیں اتنی ضروری چیزیں فرید نی ہوں تو کرایے تو روکنا ہی بڑتا ہے نا؟''

بيني كي قيمت المتيان احمر الله

وجا ہت سیم گردین موبائل کی تھنٹی من کرا چھل پڑے۔

انھوں نے فوری طور پر بلند آواز میں کہا:'' خاموش، کوئی منھ سے آواز نہ کا لئے۔ ' خاموش، کوئی منھ سے آواز نہ نکا لے۔ یہ فون میرے مینے کے سلسلے میں آیا ہے۔ دیکھو، مجھے ان کی بات من لینے دو، خدا کے لیے۔'' وہ گڑ گڑانے گئے۔

" '' بھائی جان! خودکوسنجالیے، ہم بالکل خاموش ہیں۔ ہم میں سے تو کوئی ہمی نہیں بول رہا،اللہ کرے بیفون اغوا کرنے والوں کی طرف ہی سے ہو۔''

" آمین! یکیا صرف میں نے آمین کہاتم سب کوسانپ سونگھ کیا کیا؟ سب کہو، آمین۔" " آمین!" ان سب نے ایک آواز سے کہا۔

ان کے بیٹ تو تیر و جا ہت کو اغوا ہوئ آئ نو دن ہو چکے تھے۔ نو دن بہلے تو تیر گھرے کھیلئے کے لیے لگا تھا۔ ان کی کوشی کے سامنے ہی ایک بہت ہو اپارک تھا۔ اس بیل آئی ساری آبادی کے بیچے کھیلئے کے لیے آجاتے تھے۔ کرکٹ اور نٹ بال کے تی کھیلے جاتے تھے اور ہوئے بھی ان کی دل چسپوں بیل حصہ لیلئے کے لیے پارک کا زُخ کر تے تھے ، یہ ان کا معمول تھا اور اتوار کے دن تو گویا پوری آبادی ہی و ہاں آجاتی تھی۔ کر تے تھے ، یہ ان کا معمول تھا اور اتوار کے دن تو گویا پوری آبادی ہی و ہاں آجاتی تھی۔ و و پارک تھا بھی بہت خوب صورت ۔ صوبائی حکومت نے و جا ہت تیم کی سفارش پر ہی یہ پارک ہوایا تھا۔ و جا ہت بھی تو ہمیشہ حکومت کے کام آتے رہے تھے۔ تر تیاتی کاموں بیس بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ان کا شوق تھا۔ حکومتی نما پیدوں سے ان کی بہت کا مول بھی اور اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی بہت علیک سلیک تھی۔ شہر بیں ان کی کپڑے کی ایک میل تھی اور اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی بہت سے بھی ہو تھی بھولا بھالا

9.4

ماه تاسد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میسوی

خاص نمبر

اور خوب صورت تقا۔ وہ و بلا پتلا اور لمبے قد کا تقا، خوب بھاگ دوڑ لینا تھا اور اپنے ساتھیوں میں سب ہے آ کے نکل جاتا تھا۔ اس دفعہ بھی، بھی بوا، وہ دوڑ تے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بہت آ کے نکل گیا اور پھر وہ پارک ہے ایسے غائب ہو گیا جسے گدھے کے سرے سینگ۔ اغوا کرنے والوں نے وہاں پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی ، وہ مسلسل کی دونوں سے قیر کی گرانی کررہے تھے۔ اس کے کھیل کوداور بھاگ دوڑ کا جائزہ لے رہ تھے، اس کے کھیل کوداور بھاگ دوڑ کا جائزہ لے رہ ہے۔

w

W

اس کے کم ہونے کی خربہت خوف ناک تھی۔ وہ کسی خریب آدمی کا بیٹانہیں تھا کہ پولیس نُس سے مس بھی شہوتی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹی رہتی ۔ و جا بہت سیم نے تو پور سے شہر کی پولیس کو ہلا کر رکھ دیا۔ جتنے وزیروں سے بھی ان کی ووتی تھی یا ملکی اور سیاس سلام کے تعلقات شے ، ان سب کو انھوں نے اپنے گھر بلا لیا۔ وہ ان پر خوب گر ج بر سے ، ان سب کو کھر کی کھر کی مراز لیا۔ وہ ان پر خوب گر ج بر سے ، ان سب کو کھر کی کھر کی مراز کی اس کے اور مراز ہو ہے جا رہے بی کیا کرتے ۔ وہ پولیس پر گر ج بر سے خرض اس وقت شہر میں بھونچال آیا ہوا تھا ، پولیس کی دوڑیں لگ رہی تھیں ۔ ان کی بار بار بیشیاں ہور ہی تھیں ، بار بار ان سے پوچھا جار ہاتھا۔ وجا بہت صاحب کا بیٹا آخر اب سک بیشیاں ہور ہی تھیں ، بار بار ان سے پوچھا جار ہاتھا۔ وجا بہت صاحب کا بیٹا آخر اب سک کی ورٹ بیس ملا ۔ یا در دکھورتم سب کی ترقیاں روک وی جا کیں گے۔ تو قیر نہ ما تو سب کی جواب طلبیاں ہوں گی ۔ سب کو اٹھا اُٹھا کر کہیں کا کو یا جا گئی گے۔ تو قیر نہ ما تو سب کی جواب طلبیاں ہوں گی ۔ سب کو اُٹھا اُٹھا کر کہیں کا کو یا جا گئیں گا دیا جا گا۔

ادھر کوئی میں سب سے بڑا حال بیگم وجاہت کا تھا۔ انھیں فٹی کے دورے پر دورے پر دورے پر درہے بتھے۔ رونا، چیخا اور یہ پکارنا، ہائے میرا تو تیر اہائے میرا تو تیر اان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پریٹان کن حالات میں ایک دن گزرا، دومرادن گزرا پرتین دن گزر کے اس گھرانے کی پریٹانی آسان سے باتیں کرنے گئی۔ وجاہت نیم کے بھائی کرامت نیم اور ان کی بوی بہن ما جدو نیم بھی کم پریٹان نہیں تھے۔ انھیں بھی تو تیر سے کرامت نیم اور ان کی بوی بہن ساجدو نیم بھی کم پریٹان نہیں تھے۔ انھیں بھی تو تیر سے کے اس کھوں نمار کے اس کی بوی بہن ساجدو نیم بھی کم پریٹان نہیں تھے۔ انھیں بھی تو تیر سے کرامت نمین میں اور ان کی بوی بہن ساجدو نونہال جون ۱۴۰ میری اور ان کی بوی بھی کر ان ان کے ان ان میں بھی کر ان ان کی بوی بھی کر ان ان کے بول کرنے کی بول کرنے کی کرامت کی بول کی بول کرنے کی بیان کی بول کی بول کرنے کی بول کی بول کے کہنے کی کرنے کی بیان کے کہنے کی کرنے کرنے کی بول کی

کم محبت نہیں تھی۔ وہ تو سب کی آتھوں کا تارا تھا۔اس کے بغیر تو ان کے دن رات گزرتے ہی نہیں تھے الکین اب تین دن گزر گئے تھے اور اس کا کوئی پتانہیں تھا۔ سیٹھ و جاہت اس وقت تک اخبارات میں اور ٹی وی چینلوں پر بڑے بڑے اور بھاری انعامات کے اشتہارات دے بچے تھے الکین تین دن گزرنے پر بھی و جاہت کا دور دور تک پتائیس تھا۔ W

W

W

اب ہرگزرنے والالحدان پر قیامت بن کرگزرد ہاتھا۔ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے
کہ تین دون گزر نے پر بھی پولیس ان کے بینے کا سراغ نہیں لگا سکے گی۔ ان کا تو خیال تھا است بوے بور وزرا اور امراء سے ان کا تعلق ہے، لہذا بات کرتے ہی وہ چنگی ہجاتے ہی ان کے بینے کا سراغ گلوالیس گے، لیکن ایمانییں ہوسکا تھا۔ ان کا یہ خیال ریت کی و بوار ٹا بت ہور ہا تھا، ان کے برگزرنے والالحدان کی بایوی میں اضافہ کررہا تھا، ان کے درئج میں اضافہ کررہا تھا، ان کے درئج میں اضافہ کررہا تھا، ان کے درئج میں اضافہ کررہا تھا، ان کے برئی میں اضافہ سے اگران کا بیٹا نہ ملاتو وہ بی بیٹیم کو بدن سے جان نگلتی محسوس ہورہی تھی اور وہ سوچنے گلے سے۔ اگران کا بیٹا نہ ملاتو وہ بی کیے سیس گے۔ وہ دونتہ دونتہ موت کی آغوش میں جا سو میں گے۔ وہ دونتہ دونتہ موت کی آغوش میں جا سو میں گے۔ وہ دونتہ دونتہ موت کی آغوش میں جا سو میں گے۔ وہ دونتہ دونتہ موت کی آغوش میں جا سو میں گئی ہو ہو گئی خراجی نہیں ان سے ہاتھ ملایا اور یو لے: ''میں جا نتا ہوں آپ کے پاس خر ہوتی تو آپ کا چروہ بی بتا ویتا ، پھر بھی میرے لیے کو کی خبراجی نہیں ہے۔ آپ کے پاس خبر ہوتی تو آپ کا چروہ بی بتا ویتا ، پھر بھی آپ کہ بیل کے کہ کے گئی خبراجی نہیں ہے۔ آپ کے پاس خبر ہوتی تو آپ کا چروہ بی بتا ویتا ، پھر بھی آپ کے کہا کہ خبرا جی نہیں جا تھا وی اس کے باس خبر ہوتی تو آپ کا چروہ بی بتا ویتا ، پھر بھی آپ کہ بیل خبر ہوتی تو آپ کا چروہ بی بتا ویتا ، پھر بھی آپ کہ خبرا کیس کی تا ویتا ، پھر بھی آپ کہ بیل خبر ہوتی تو آپ کا جروہ بی بتا ویتا ، پھر بھی

" آپ سے ایک درخواست ہے۔"

" انسپکڑ صاحب! مجھے نے اوہ غریب کون ہوگا اور بیٹا نہ ملاتو میغریب بھی باتی استحد میں میں اور اسپکڑ میں ہوگا ہو

خاص نمبر ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۰۰ ميون

" آپٽلي رهيس ،ڄم ......" " نودن ہو گئے ہیں تملی رکھتے ہوئے۔ "وہ تلملا أمھے. "سیٹھصاحب!خداکے لیے میری ہات سکون سے من لیں۔" انسپکڑو قاربیک نے کہا۔ '' میں سکون لا وُں کہاں ہے ، وہ تو اس کھرے رخصت ہو گیا ہے۔'' '' میں کہنا یہ جا ہتا ہوں ، آپ میری بات سکون سے من لیں ، ہم آپ کے بیٹے کو آپ کی مدد کے بغیر تلاش نہیں کر سکتے ، کیوں کہ ہوسکتا ہے بیکس وشمنی کا ہو، اس صورت میں اغوا کرنے والا آپ ہے کوئی مطالبہیں کرے گا اور اگر کیس دولت حاصل کرنے کا ہے تو پھروہ ضرور رابطہ کرے گا،لیکن وہ کب رابطہ کرتا ہے، کیجیس کہا جاسکتا،اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ہے سے دشمنی ہے۔ ''انسپکڑو قاربیک پُرسکون آواز میں کہتے چلے گئے ،اس دوران ان کی نظریں وجا ہت سیم کے چبرے پرجی رہی تھیں۔ '' وسمنی!'' انھوں نے چونک کر کہا۔ "جي بال! بيآب كي وشن كاكام بهي موسكتا ہے۔" "اب آپ نے درست بات کی۔ آپ ضرور اس رخ سے کام کریں بھین مشکل بیہ ہے کہ مجھ سے دشمنی تو نہ جانے کتنے لوگوں کو ہے۔ میں ایک سیاسی جماعت کا رہنما ہوں ،لبذا بہت ی سیای جماعتیں اور ان کے لیڈرمیرے دشمن ہو سکتے ہیں۔ بظاہروہ جھے ہے بہت بیارمجت سے ملتے ہیں الیکن اندر ہی اندر میری جزیں بھی کاٹ مکتے ہیں۔" " ہوں ،آپ ٹھیک کہتے ہیں۔آپ کے خیال میں آپ ہے جن لوگوں کو دشمنی ہوستی ہے۔آپ میں ان کے نام لکے دیں۔" "الحيى بات ہے، ميں بيكام كيے ديتا ہوں۔" ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

W

W

انھوں نے جھے نام اور ان کے بیتے وغیرہ ایک کاغذ پرلکھ کردے دیے۔انسپکٹر وقار بیک نے ان کاشکر بیادا کیا اور اُٹھ کھڑے ہوئے ، پھر جونمی وہ گھر کے اندرآئے نون کی تھنٹی بچی۔اسکرین پر انجانا نمبرنظرآ یا۔بس ای وقت انھوں نے گھر کے افراد کو خاموش رہنے کا تھم دے دیا اور پھر انھوں نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ موبائل کا بٹن وبا دیا۔فوراً بی ایک کھردری ی آواز ان کے کان میں آئی: "سائے گرویزی صاحب! نودن کیے گزرے بیٹے کے بغیر؟'' "خ .....خدا كے ليے .... تم جو كبويس كرنے كے ليے تيار ہوں ،بس ميرے يے كوچھوڑ دو۔" '' آرام ہے،آرام ہے۔ تھبرائیں نہیں گردیزی صاحب!اطمینان اور سکون ہے میری بات س لیں میمی بھی ذریعے سے پولیس کوخبردار کرنے کی کوشش نہ کریں۔نہ بیمو بائل نمبر پولیس کودیں۔ ہماری کسی بات کی بال برابر بھی خلاف ورزی ہوئی تو آپ اینے بینے کو زنده سلامت تبيس ياكي م اس صورت بي آب كوكيا مل كا ، كوشت اور بديون كا تيد-" '' نن .....نبین .....نبین <u>'</u>' وجاہت سیم چلا ئے۔ " آب نے آواز بہت بلند کر لی ہے، شاید باہر بینی بولیس کومتوجہ کرنے کے لیے بھین گردیزی صاحب! صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ اس طرح نقصان صرف آپ کے بینے کو ہوگا ، دیکھیے نا ہم لوگ تو خطرات کی آگ بھڑ کا بی چکے ہیں۔اس آگ نیس کون کون جاتا ہے ، کون نہیں ، نقصان میں آپ کا بیٹا رہے گا ، کیوں کہ جب ہم دیکھیں گے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل حمیا ہے۔ پولیس نے ہمیں تھیرلیا ہے تو انقام لینے کے لیے کم از کم .....کم از کم .....آپ کے بینے کوتو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔اب فیملہ آپ کے ہاتھ ہے۔' دوسری طرف ہے کہا گیا پھرخاموثی جھا گئی۔ ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۰۲ میری

'' مم ..... میں پولیس کو کا نو ل کان خبرتہیں ہونے دول گاتم بتاؤ ، کیا جا ہے ہو؟'' " الإلاء" نامعلوم محض نے قبتہد لگایا ، پھر کہنے لگا:" " گردین ک صاحب ! اتی جلدی نہ کریں ،آپ نے تو یہ بھی نہیں ہو چھا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس ہے یا نہیں۔ یہ لیں میلے اس ہے بات کرلیں ،اپنا کلیجداس کی آوازے شنڈ اکرلیں۔'' پھر ان کے بیٹے تو قیر کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ ہے موبائل چین لیا گیا۔ابیا بیکم گرویزی نے کیا تفا:'' میرا بچه! میں ..... میں تمحاری ماں ہوں ..... بولو جیٹا۔'' "ای! ای " نوقیری آواز آئی، پھروہ سکنے لگا۔اب وجاہت گردیزی نے موبائل بيكم كے ہاتھ سے لياء إدھروہ نامعلوم مخض ان كے بيٹے سے موبائل لے چكا تھا۔ " ہاں گردیزی صاحب! آپ نے اپنے کی آواز پیجان لی؟" " ہاں بیجان لی بیکن تم در کیوں لگا رہے ہو؟ تم بات کرو نا متاؤ جاہتے کیا ہو ..... كيوں مال يا ب كاامتحان لے رہے ہو؟" " کیا گہا گردیزی صاحب!امتحان .....واہ بہت خوب \_کیا لفظ بول دیا آپ نے \_ ہے تو بیامتحان ہی ۔ " كيامطلب، كياكبنا جائية مو؟ امتحان ب، كس كا؟" " آپ كا اآپ كى بيكم كا اآپ كے جمالى كا اآپ سب كا امتخان ہے اور نو دن گزر بچے ہیں۔ بولیس تو اس امتحان میں پہلے ہی فیل ہو چکی ہے۔ اب د سیمتے ہیں کون یاس ہوتا ہے اور کون مل ۔" خاصنمبر ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴ مهري

W

W

'''تم .....تم يبيليال نهجموا وُ مصاف بات كرو '' وجاهت تسيم ڇلا أمضے ـ " " نه ..... نه سینه صاحب! نه ..... اتن تیز آواز میں بات نه کرو، اتنی بلند آواز میں بھی نہیں۔ آپ بھول رہے ہیں ، آپ کا بیٹا اس وقت بھی میرے جوانوں کے بازوؤں میں کل رہا ہے۔شیرو! ذرا اس کے بازو میں ایک سوئی چیمونا، تا کد گردیزی صاحب کے کا نوں تک ان کے بیٹے کی ایک جیج تو پہنچ جائے۔'' '' نن .....نہیں .....اییا نہ کروجمعیں کیا ضرورت ہے، ایبا کرنے کی ، جب کہ میں تمحاری بات س رہا ہوں اور تم ہے پوچھ رہا ہوں کہتم چاہے کیا ہو؟" " اچھی بات ہے،شیرو! رہنے دو۔ سوئی نہ چھوؤ۔ جب گردیزی صاحب ہماری بات نہیں مانیں گے تو سوئی تو بہت معمولی چیز ہے ہم خنجر بھی آ ز مائیں ھے۔'' ''نن .....نیس'' وجاہت گردیزی گز گڑانے لگے۔ "اجھاتو سنوگر دیزی! ہم بھی ایسا جاہتے ہیں جو اس تھم کا کام کرنے والے جاہا كرتے بيں -كيا سمجے؟" بدكتے ہوئے بات كرنے والے نے قبقهدلگا يا-" بس اتنى بات .....تم دولت جائے ہو، بولو كتنى دولت جا ہے ہو؟ '' صرف د ولت ہی نہیں اور بھی ہجھے۔'' "اوربھی کیچہ، کیامطلب؟" " کردیزی صاحب! بھلا آپ کے بیٹے کی آپ کی نظروں میں کیا قیت ہو گی؟''اس نے یو چھا۔ 'میرے بیٹے کی قیمت .....''انھوں نے جیرت سے کہا۔ "إل! آب كے بينے كى قيمت كيا موكى بھلا؟" " بیتم کیسی بات کررہے ہو؟ مال باپ کے نزدیک اولا وکی کوئی قیت ہوہی ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۰۴ میسوی

نہیں علی۔ دنیا کی دولت ایک طرف ،اولا و ایک طرف ،تم اپنامطالیہ بناؤ؟'' W ''میرامطالبہ تو آپ نے خود بتادیا ہے گردیزی صاحب!'' Ш " كيامطلب؟" وجاجت شيم في جيرت سي يوجها-" آپ نے خود کہا ہے دنیا کی دولت ایک طرف، اولا و ایک طرف، کو یا ساری د نیا کی دولت بھی اولا د کے مقالبے میں کم ہے ، یہی کہنا جا ہے ہیں نا آپ؟'' " إل، يمي بات باى لي تو كهدر بابهون اينا مطالبه بناؤ؟" وجامت تيم كو غصدة حميا-ان كي آواز بلندموكي-" آب كي آواز بجر بلند جو كن البج مين خصه آسميا شيره ايك لبي والي سوكي تو اس '' خبیں ……جبیں \_ میں تمھا ری بات من رہا ہوں \_اب آ وا زبھی او کچی نبیں کروں گا۔غصر نبیں کروں گا ہم اپنی بات بوری کرو۔ " بات تو کب کی پوری ہو چکی گردیزی صاحب! آپ بات کو پچھنے کی کوشش ہی مبیں کررہے یا مجھ رہے ہیں تو انجان بن رہے ہیں۔ " كيا مطلب ،كيا كهنا جائية موتم ؟" وجابت تيم في نا كواري سيكها-" اجھا تو پھر گردیزی صاحب! اب بات ہو جائے صاف اور سیدھے الفاظ میں، جس کے بعد آپ بینیں کہ عیس مے کیا مطلب۔ آپ نے خود کہا ہے آپ کے بیٹے کی تبت تو يورى دنياكى دولت بحى نبيس موسكى ، يمى كهاب ناآب ني ؟" " إل! يمي كها ہے۔" اتھوں نے كھوئے كھوئے انداز بيس كهااب وہ اقواكرنے والے کا مطلب بچھ بچھ بچھ رہے تھے اور خود کو اس کے مطالبے کے لیے تیار کرد ہے تھے۔ " تو بھر یمی ہے ہم لوگوں کا مطالبہ۔" ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۰۵ میری

" كيا .....كيا مطلب ..... كيا بمطالبه؟" انحول نے يو جھا۔ " آپ نے پھر میں کہا، کیا مطلب ..... حال آن که مطلب بالکل واضح ہے۔ ا بے بنے کی زندگی بیانے کے لیے ،اے حاصل کرنے مے لیے ،آپ کوائی ساری دولت د پينا هوگ ، اپني مِل بي نبيس ، بلکه اپني کوشي بھي د پينا هوگي۔'' '' کیا.....'' و و چخ أم مے ۔ان کااو پر کا سائس او پراور نیچے کا نیچے رو حمیا۔ " جی ہاں گرویزی صاحب! یمی ہے آپ کے بینے کی قبت! اور بید میں نے 🗘

نہیں خود آپ نے کہا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں بیناممکن ہے تو پھر ہمارے لیے آپ کے بینے پہل كا كلاكات دينا تجهيم مشكل نبيس، فيصله تواب آپ كوكرنا ب، بينے كى لاش وصول كرنا پهند كريس كے يا زنده سلامت بينا؟ زنده سلامت بينا جاہتے ہيں تو آپ كواپنا سب مكه دينا ہوگا،سب بچھ۔آپ صرف وہ اپنے یاس رکھیں سے جو میں کبول گا اور سے میں چندون بعد بناؤں گا۔ پہلے آپ غور کرلیں ، فیصلہ کرلیں ،کسی نتیجے پر پہنچ جا کیں۔گردیزی صاحب! میں

آپ کو پھرفون کروں گا۔''

" • تبین .....نبین ..... فؤن بندنه کریں۔"

انھوں نے فون بند ہونے کی آ وازئی۔ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قالین پر کر بڑا۔وہ بت بے بیٹے رہ گئے۔ان کی پیٹی پیٹی آسمیں اپنی بیٹم کے چیرے برگزی ر و کئیں۔ان کے چھوٹے بھائی کرامت سیم اور چھوٹی بہن فخر النسا بھی سکتے کے عالم میں بیٹےرہ گئے ، کیوں کہ میر تفتیکوان سب نے بھی تی ہے۔

'' تت .....تم نے سنا بھم! وہ میرے بینے کی کیا قیت ما تک رہے ہیں؟' " بان، میں نے سا۔ ہم سب نے سارتو پھر ....؟ کیا آپ انکار کردیں کے۔دولت کی خاطر بینے کی لاش وصول کریں ہے؟ کیا آپ اپنے الفاظ کے خلاف کریں

ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۰۲ ميوي

ے؟ میں آپ کوابیا تبیں کرنے دوں گی ،اس لیے کہ میں ماں ہوں ..... ماں اپنا سب کھے دے عتی ہے ، اپنی ہر چیز ، یہاں تک کداپی جان بھی دے عتی ہے۔ آپ باپ میں۔آپ کو بھی یمی چھے کرنا ہوگا۔"

" ہاں بیکم! ہاں ،آپ تھبرائیں نہیں مشکل یہ ہے کہ اس نے فون بند کر دیا ہے ورنه بن تواس سے اس وقت بات کر لیتااورتم بیرخیال نه کرو که تو تیرصرف تمها را بیٹا ہے میرا نہیں ہے، ہماراسب کچھ ہمارا بیٹا ہے۔ میں اس کی خاطرا پی ساری دولت تو کیا ،خود کو بھی د ہے سکتا ہوں بھین اب ہم مجبور ہیں اس کا فون آنے تک ہم بچھٹیں کر سکتے۔''

وجابت نتيم كے جيوثے بھائی نے ہنكارا بجرا اور جب وہ اس كی طرف مڑے تو اس نے تھبرائی ہوئی آواز میں کہا:'' بھائی جان! مشورے کے بغیراغوا کرنے والوں ک كونى بات تسليم نه كريں۔'

'' کیا مطلب؟'' وجاہت تیم چو تھے۔

''میرامطلب ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اغوا کرنے والے کا فون اب چندون بعد بی آئے گا ، لہٰذا آپ کم از کم انسکٹر وقار بیک ہے مشورہ کرلیں ، وہ ہمارے دوست ہیں ،ایک بہت اجھے پولیس آفیسر ہیں۔ضرورمفیدمشور و دیں گے۔

'' نہیں ۔۔۔۔ ہرگزنمیں ۔۔۔۔آپ ایبانہیں کریں ۔ سنا آپ نے ،آپ

برگز برگز پولیس ہے رابطنبیں کزیں۔'' بیٹم وجاہت بولیں۔

'' لیکن بھابھی!ہم انھیں صرف مشورے کے لیے بلائیں گے۔'' کرامت نسیم

نے منچہ بنایا۔

" اگر اغوا كرنے دالے كو پتا جل كيا كرہم نے يوليس انسكٹر كو بلايا ہے تو وہ نہ جانے کیا کرگزرے، لبذا میں ایا کرنے کی اجازت نبیں دوں گی۔ " بیکم وجاہت نے ماه تامه بمدرد تونيال جون ١٠٢ ميسول ١٠٤

W

Ш

# 

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر میک اور رژبوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپريينڈ كوالثي ان سيريزازمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

التے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



يرزور اندازين كبا " بھابھی صاحب! آپ ذرا شفندے دل سے بات من کیجے ، پھر جو آپ کا جی ''میں کچھ سننے کے لیے تیارنبیں ہوں۔'' وہ نا گواری ہے بولیں۔ " راشده! بات من لینے میں کوئی حرج نہیں ،ہم اپنے گھر میں ہیں ،اغوا کرنے والاجاري بالتمن تبين من ربا-" راشده بيكم نے ایک نظرابے شوہر پرڈالی ، پھر پولیں:" اچھی بات ہے، كہے۔" لبجداب بهى مخت تفا\_ " میں انسپیم کو خفیہ طور پر پیغام دوں گا۔ دہ سادہ لباس میں ایک عام آ دی کی حیثیت ہے آئیں گے اور پھرمل کر ان سے مشورہ کرلیں گے۔ آخر وہ پولیس والے یں ،اس سم کے معاملات سے گزرتے رہتے ہیں۔مثورے میں برکت ہے۔ یہ می نہیں ۔ ہمارا وین کہتا ہے۔'' " میرا خیال ہے راشدہ! ایبا کرنے میں کوئی حرج نہیں ،وو سادہ لباس میں یباں آ جائیں گے۔اس طرح کمی کو کانوں کان پتانہیں چلے گا کہ ہمارے کھر میں کوئی يوليس افسرآئے ہيں۔ پھر ہم ان صصرف مثورہ كريں گے۔ " ليكن من به جائتي بول، بم كه نه كرير - چپ جانب اس كا مطالبه بورا كردي اورتو قيركوزند وسلامت حاصل كرليس -اس كے بعد پوليس حركت بيس آئے-" '' بالکل ٹھیک ہے،لیکن اس کے لیے بھی ہمیں انسپٹر وقار بیک کو ساتھ ملانا ہوگا۔انھیں حالات سے یا خرر کھنا ہوگا۔وہ سائے بیس آئیں سے الین پس پردہ رو کر اپنا كام كريس ك\_ بها بهي ! آپ اطميتان ركيس، بيلے بم اس در عدے سے ق قير كو حاصل ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۸ عیوی خاصنمبر

w

W

a

0

-

L

0

Y

کریں گے، پھر کوئی قدم اٹھائیں گے بلین کوشش تو پہلے ہی شروع کی جائے گی۔اگر ہم نے پہلے ہے کوئی تیاری نہ کی تو پھر ہم اس کا سراغ شاید ہی نگاسکیں اور بیآ ہے سوچ ہی علق میں اس کا مطالبہ کوئی چھوٹا سا مطالبہ نہیں ہے۔وہ ہمارا سب مجھ ما تک رہا ہے۔ اس کا مطالبہ بورا کرنے کے بعدا گرہم نے اس کا سراغ کھودیا تو پھرہم کہیں ہے نبیں رہیں ہے۔ تنگ دستی کی پہاڑجیسی زندگی ہمارے سامنے ہوگی۔ بیسب با تیں سوچ کرہی فیصلہ کریں۔'' بیگم و جا ہت چند سیکنڈ تک کرا مت نتیم کی طرف دیکھتی رہیں ، پھرانھوں نے کہا: " میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔اگر اسے ذرا بھی مُن کُن مل کئی کہ ہم اس کے خلاف کوئی کام کررہے ہیں تووہ غصے میں آ کر پچھ بھی کرسکتا ہے،لبزا کرامت میرے ہمائی اِتمحاری ساری یا تیں اپنی جگہ درست ہوں گی بلین ایک ماں کے ول کوئیس لگیں۔میرا دل ان سب باتوں کو درست نہیں سمجھتا۔ میں صرف اور صرف اپنا بیٹا سمج سلامت جائتی ہوں ممری طرف سے بیساری دولت اسے دے دن جائے۔ مجھے نہیں چاہیے دولت، نہ بیکوشی، نہ بیکاریں اور نہ ان کی بیل ۔ مجھے تو بس اپنا تو تیر جا ہے،جس نے اس قدرمفائی ہے یہ جرم کیا ہے۔ آپ اے بے خبرتہ مجسیں بضرور اس کا کوئی ماتحت ہماری حرکات وسکنات پرنظرر کھے ہوئے ہوگا اور جونہی اےمعلوم ہوگا کہ ہم پولیس ہے رابط كردب يں۔وه....وه.... اس ہے آ مے وہ مجھے نہ کہہ علیں۔ پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں ہے خروجا ہت نیم نے پریشانی کے عالم میں کہا:'' بیگم! تم فکرنہ کرو،ہم وہی کریں سے جوتم کہو گی ۔ بہتو ہم امكانات كاجائزه لےرہے ہیں۔ '' جھے نہیں لینا حالات کا جائز دیے'' و وجھلا اُتھیں . " اچھاٹھیک ہے، ہم نہیں لیں مے جائزہ نہیں لیں مے۔ یولیس کی مدد بھی نہیں لیں ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۰۹ میری خاص نمبر

W

ھے،لیکن بیٹم اِتم خودغورکر وہم اس کےفون کا انتظار کریں گے اور بس۔ ''انھوں نے یو جھا۔ محکے سات دن کے جان لیوا انتظار کے بعد ان کے موبائل کی تھنٹی بجی ۔ محکے سات دن کے جان لیوا انتظار کے بعد ان کے موبائل کی تھنٹی بجی ۔

.....☆......

'' ہاں وجا ہت سیم گردیزی صاحب! ایک ہفتہ گزر گیا۔اب تک تو آپ نے خوب سوچ بچارکر لی ہوگی؟ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟''

وب موج بچار مری ہوں ؟ میا چھلد میا اب سے ؟

اس وقت تک ان کی بیٹم اور ان کے بھائی اور بہن ان کے پاس آ کچے سے ۔

تھے ۔ موبائل اسپیکر پہلے ہی آن تھا ،اس لیے ہونے والی بات سب من رہے تھے۔

"ہاں ہم موج کچے ہیں ہم نے پولیس سے رابط نہیں کیا۔ بتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟"

"ما ہر میں تو ایبا ہی لگتا ہے آپ نے پولیس سے رابط نہیں کیا ، نہ پولیس آپ کے گھر آئی ،لیکن ہوسکتا ہے جھیا کر ان سے بات چیت چل رہی ہو ،لیکن سیٹھ صاحب!

گا۔ یہ اب آپ سوچ لیں کیا کرنا ہے اور کیانہیں۔ بمرا ایک گروہ ہے۔ اگر میں بکڑا گیا تو ہم مجمی میرے کارندے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بمرانا ئب میری جگہ لیے لےگا۔ وہ جھے ہے زیادہ بخت مزاج ہے۔ بی نے تو تم لوگوں کے کہنے پرسوئی نہیں چھوٹی تھی۔ اب جوقدم بھی اُٹھانا ، موج سمجھ کر اُٹھانا۔ میں جانتا ہوں ، انہیکڑ وقار بیگ اس گھر کے دوست ہیں۔ آپ

لوگوں نے آخیں مدو کے لیے پکارنے کا ارادہ ضرور کیا ہوگا الیکن بیٹم صاحبہ آڑے آگئی ہوں گی۔ آپ کی بیٹم اس معابطے میں زیادہ ذبین ہیں۔ مامتا مچھ بھی تو سوچنے نبیس دیتی ، دیکھیے سیٹھ صاحب! ہم لوگ تو پہلے ہی ذبنی طور پرجیل جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں مسئھ صاحب! ہم میں میں میں جسم لوگوں

ماه نامه بمدرونونهال جول ۱۰ سری

خاص نمبر

کا ایک اصول ہے اور وہ ہے ، آریا یار۔اصل مئلہ تو آپ کے بیٹے کا ہے۔ آپ کا کوئی بھی غلط قدم آپ کے بیٹے کی زندگی پرسوالیہ نشان لگا دے گا۔ آج کل پولیس موبائل ہموں کے ا ذریعے جلد سراغ لگالیتی ہے اور بھی بہت جدید طریقے اس نے سکھ لیے ہیں ، اس کے باوجود مجهجرائم پیشرایے ہیں جو پکڑے نہیں جاتے۔ ظاہر ہے آئیں اور زیادہ جدید طریقے آتے ہوں گے۔ اپنا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ آب ہمارے اغوا کرنے کے طریقے کو ہی وکھے لیں۔کیا پولیس کھاندازہ قائم کری کہم نے بیکام اسے آرام سے کیے کرلیا؟ میں صرف آب كى اطلاع كے ليے بتا ويتا ہوں ہم لوگ پہلے پورى معلومات حاصل كرتے ہيں ، پورى منصوبہ بندی کرتے ہیں، بہت دنوں تک غور کرتے ہیں، تب قدم اُٹھاتے ہیں۔خیر، بات کمی ہوگئی ،اب میآ پ کی مرضی ہے۔ آپ نے ضرور مید پروگرام بنایا ہوگا کہ بہلے بیٹا واپس حاصل کر کیتے ہیں، پھر ہمارے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی۔اس میں سرا سرآ پ کا نقصان ہوگا۔اپی دولت ہمارے نام کر کے ، بیٹا حاصل کر کے آپ سکون سے رہیں کے ، لینی اس معاملے کو میبیں فتم کر کے آگے بوھائیں کے تو ظاہر ہے ہمیں بھی تو اپنے بیاؤ کے لیے چھرنا ہوگا ،اور چھ یمی ہوگا کہ ہم آپ کے بینے کو پھراغوا کرلیں ہے ، کیوں کہ ہم اس طرح خود کو آسانی سے بیاعیس سے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔آ پ سوچ لیں ، میں پھر کسی وفت فون کروں گا۔''

Ш

W

''سنو ..... سنو ..... نون بندنه کرو۔'' وجامت شیم گردیزی نے کہا۔ پھرانھوں نے منھ بنا کرمو ہائل آف کردیا ، کیونکہ دوسری طرف سے نون بند کردیا گیا تھا۔

"د کھا آپ نے .....و کھا آپ نے ..... جو میں کہدری تھی .....وی ورست تھا۔ ہاں اور جوآپ منعوبہ بنارے ہیں ، وہ غلط ہے۔ اس میں میرے بیٹے کو خطرہ بی خطرہ ہے ۔ وَرا عُور کریں ، اس طرح بعد میں ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ مسلم خاص نعبر میں اس طرح بعد میں ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ میں خاص نعبر میں ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۱۱۱ میری میں ا

ہم شکھ کا سائس نبیں لے عیس مے۔ساری دولت دے کربھی پریشانیاں اپنے پاس رکھنا کوئی عقل مندی ہے بھلا۔'' جیم و جاہت چھلا ئے ہوئے انداز میں کہتی چلی کئیں۔ ان کے خاموش ہوتے ہی وہاں موت کا سنا ٹا طاری ہو گیا۔ان سب کے د ماغ بھائیں بھائیں کررہے تھے۔آخر وجاہت نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا:'' ہاں کرامت! تم نے اس کی یا تیں سن لیں ۔اب کہو، کیا کہتے ہو؟" " تقذر میں اگر بھی مجھ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت اے دے دیں اور پھر کھے نہ کریں تو پھر یونمی ہیں۔ " کرامت نے کندھے أچكا دیے۔ ووسرے دن شام کے وقت اغوا کرنے والے کا فون آھیا۔انھوں نے سنا، وہ کہدر ہاتھا:'' بیمیرا آخری فون ہے، لینی اگر آپ نے فیصلہ نہ سنایا تو پھر میں فون کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا۔ پھرآ پ لگواتے رہے گامپر اسراغ اپنے انسپٹر و قار کے ہاتھوں۔'' '' سنومیاں! ہم فیصلہ کر چکتے ہیں۔ آپ کے خلاف بھی بھی پولیس کارروائی نہیں كروائي كے۔اپنے بنے كولے كراكيہ طرف ہوجائيں گے۔' '' بس تو پھرسینھ صاحب! آپ اپی میل کوفروخت کر دیں ۔جلد از جلد ،اس کا گا کہ تلاش کریں۔اپنی کوشی بھی فروخت کرویں۔ بینک میں جمع رقم بھی ان دونوں کی رقم میں شامل کرلیں۔ میں بینک اکاؤنٹ نمبرآپ کوالیں ایم الیں کرووں گا۔ آپ وہ رقم اس میں جمع کرا دیں۔جونمی میرے ا کاؤنٹ میں بیلنس آئے گا،آپ کا بیٹا آپ کے گھر پینچ جائے گا الحکین کون سے کھر؟ '' کیا .....کیا .....کون سے کھر؟' " بال! كون بے كھر؟ يەكۇشى تۇ آپ فروخت كردي كے۔اب منيل ،آپ دى لا كدرويدائي ياس ركفيس -اس يكوئي كمرخريدليس ياكرا يكامكان ليلي - بس ماه تامه بمدرد تونيال جون ١١٢ عيري

اس کا پتافون پر ہو جھ لوں گا۔ بیٹا دہاں آئے گا۔'' " نھیک ہے۔ہم ایمائی کریں مے اور جلد از جلد کریں مے ،ویسے تم میری بات پر یقین کرو اور آج بی میرے بینے کو جھوڑ دو۔ رقم تمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوجائے گی۔'' '' د منیں ۔ا تناا منبار میں آپ پرنبیں کرسکتا۔'' یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ووسرے ون کے اخبارات میں مل اور کوشی برائے فروخت کے اشتہارات شاکع ہوئے۔ دونوں چیزوں کو نیلامی کے ذریعے سے فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔اس سے پہلے ای روزمج سورے وجامت سیم ایک جھوٹا سامکان لینے میں کام یاب ہو مجئے۔انھوں نے اپنا مخضرساسامان بمحى وبإن نتقل كرديا \_ساراسامان تواس مكان مي آنبيس سكاتها \_ مقررہ وقت پر بہت ہے لوگ نیلامی میں شریک ہوئے ، بل اور کوشی کی بولی لکی اور آخر دونوں چیزیں شہر کے ایک مم نام رئیس نے خرید لیں۔ای روز اغوا کرنے والے کا فون آ كيا-اس في بتايا: " من في اينا اكاؤنت فمبرايس ايم ايس كرديا ب-" "الحجى بات ہے۔ میج سورے رقم آن لائن ہوجائے گی۔" " إوحربيلنس آئے گاءأدحرآپ كے بينے كو بھيج وياجائے گا۔ آپ اپنے نے كھر كا انھوں نے پالکھوا ویا۔ووسرے دن مجع سورے وجامت سیم مرویزی نے رقم آن لائن بھیج دی۔ بنک نے بیلنس ایس ایم ایس کر دیا تھوڑی دیر بعد بی وجاہت سیم کے نے گھر کے دروازے سردستک ہوئی۔ان سب نے دوڑ کردروازہ کھولاتو قیر وہاں موجود تھا۔وہ اس سے لیٹ لیٹ کر رونے لگے تو قیر جیرت زوہ سا ان سے لیٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہاتھا اور یہ بھی ہوچورہاتھا: "ابواای انکل اباجی ایدموقع تو خوش ہونے کا ہے۔ ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۴ میری خاصنمبر

W

ہم سب روکیوں رہے ہیں اور میہ ہم سے کھر میں ہیں؟ ہم سب اپنے کھر میں کیوں نہیں ہیں؟" " آؤ بیٹا! اندرآ جاؤ، ہم شمصیں بتاتے ہیں۔ایسا کیوں ہے۔ہم یہاں کیوں ہیں اور ہم وہاں کیوں تیں ہیں۔"

وہ اے خود سے لیٹائے ہوئے اندر لے آئے۔ اب سب ایک جگر پر بیٹے محتے۔سب سے پہلے تو انھیں تو تیر کی جیرت دور کرنی تھی۔ انھوں نے اسے ساری کہائی سائی تو تو قیروهک ہے رہ کیا۔ مارے جرت کے اس کے منھے نکلا: " آ پ .....آپ کا مطلب بابوا آپ نے بھے ان لوگوں سے چیزانے کے لیے اپناسب کھودے دیا۔ اپنی مل وے دی ، کوئی دے دی ، کا ٹریاں بھی دے دی ؟ "

" بياتو كي مي مين بينے! ہارے ياس اس ہے مجمی زياده دولت ہوتی تو حصيل چیزانے کے لیے ہم وہ سب دے دیتے۔تم .....تم جارے لیے زیادہ قیمی ہو۔زیادہ

'' ابو! ای! بچا جان! پھو پھو!''اس نے ور دبھرے کیجے میں کہا اور ایک بار پھروہ سب لیٹ مجے۔ان کےرونے کی آواز بلند ہو گئی اکین ان کابیرونا جہاں م کارونا تھا، وہاں خوشی کا بھی تھا۔ کو یا خوشی اورغم مکلے ال رہے تھے۔نہ جائے کتنی ویروہ روتے رہے۔ان کے آ نسونکل تکل کران کاغم دھوتے رہے۔روکرول ود ماغ کچھ ملکے ہوئے تو سب خودکور وتا ز ہ سامحسوس كرر بے تھے، كويار فج اورغم كے بادل جيث سكے بول ،ول وو ماغ ير جمائى يربيانى تهمیں دور چلی می ہو۔ تو قیر کو مجھ دیر بعد خیال آیا ،اس نے کہا:'' اور ابو! بیر مکان؟''

" اغواكرنے والے نے كم ازكم اتى انسانيت كا جُوت ديا ہے كہميں دس لا كھ ر بے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی تھی متا کہ ہم اس ہے کوئی چیوٹا موٹا مکان فریدلیں۔'' ' تو آب نے بیمکان دس لا کھیس فریدا ہے؟ '

ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۴ ۲۰ میری

" · نہیں! بیرائے کا ہے ۔ '' وہ سکرائے۔ " كرام يكا-"ان سب كے منھ سے فكا۔

" ہان! اگر میں دس لا کھ کا مکان خرید لیتا تو کوئی کام کیے شروع کرتا؟ کھاتے پنے کہاں ے؟ اب ہم اس رقم ے اپنا کام بہت چھونے سے بیانے پر کریں گے۔روزی تو کمانی ہوگی یا پھرکسی مِل مِیں ملازمت۔''

'' نہیں بھائی جان!اس ہے بہتر اپنا کام کرلیا جائے۔جاہے بالکل چھوٹے

عین ای کمے دروازے پر دستک ہوئی۔انھوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیوں کہ بہاں ان کا کوئی واقف نہیں تھا۔ان کے اس کھر کے بارے میں کسی كوليجوبحي معلوم نبيس نضابه

" میں دیکھتا ہوں۔" بیکہ کر کرامت نیم اُٹھ کھڑے ہوئے۔ جوتى انعول نے درواز و كھولاء زور دار آواز آئى:" السلام عليكم!" بيآواز تقى

'' اوہ آپ! جرت ہے۔آپ کو کیے معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں .....'' کرامت تیم حرت زده انداز میں کہدرے مے کدائی وقار بیک نے بات کا ث دی۔ " آخر میں ایک پولیس انسپٹر ہوں۔"

" آئے، اندرآ جائے۔"

وہ اٹھیں اندر لے آئے۔ان کی آواز سنتے ہی بیکم وجاہت کا تو رنگ ہی اُڑ عمیا۔ان کے منھ سے مارے خوف کے لکا:''نہیں .....نہیں .....انسپکڑ صاحب! آپ نے يهال آكرا چھانبيں كيا۔اے ضرور پاچل جائے گا اور .....وہ ....اور وہ \_ ' وہ اس سے ناه تامه بمدرد تونیال جون ۱۱۵ میری ا ۱۱۵

خاص نمبر

SOCIETY.COM

زیادہ چھنہ کہدیس اور رونے لگیں۔

"ارےارے،آپ تو روئے گئیں بھائی صاحبہ! کھے نہیں ہوگا۔ جو پھھا ہے گئیں کے۔"
تھا، کر چکا ہے،اب ہماری باری ہے۔ہم اس ہے سماری دولت واپس لے لیس گے۔"
"ہر گزنہیں۔آپ کھے نہیں کریں گے۔ہمارا اس سے معاہدہ ہو چکا ہے۔" وہ
بولیں:" آپ کیوں خاموش ہیں، انھیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہم پھی نہیں کریں گے۔ہم
ای حال میں خوش ہیں۔ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا اور بس۔اللہ کا شکر ہے، کیوں تھیک کہا تا میں
نے۔"ان کا انداز بہت جذباتی ہوگیا۔

'' ہاں پیم! آپ نے ٹھیک کہا۔ ہم اغوا کرنے والوں کے خلاف کوئی کا رروائی نہیں کریں گے۔ ہم اس سے معاہدہ کرنچے ہیں اور اب اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔''

''بیر ..... بیآپ کیا کدرہے ہیں؟ کیا اتنے بڑے مجرم کو یونہی جھوڑ ویا جائے گا!وہ اس دولت کے مِکل پر عیش کرتا کچرے گا، دندنا تا رہے گا۔میس بیرتو کسی طرح بھی درست نہیں ہوگا۔اے اپنے کیے کی مزاملنی چاہے۔اے جیل میں ہونا چاہیے۔''

" میں نے کہا نا ہمارا اور اس کا معالمہ ہے۔ ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ اگراس نے پھر ہمارے بیٹے کواغو اکرلیا تو ہم کیا کریں مے؟ اب تواے وینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ انتقام کیے بغیررہے گانیں ، البذا ہم اتنا سیجھ دے کربھی اپنے بیٹے ہے محروم ہوجا کیں ہے۔ "وہ کہتی جلی گئیں۔

''وقاربیک! میری بیگم بالکل نمیک کهدری بیل-آب اس معالطے کو میبیں ختم سمجھ لیس اور آ ہے ہمارے ساتھ جا ہے پیس ، کیوں کہ ہم یہ جاننا چاہیں سے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگیا کہ ہمارا بیٹا آگیا ہے اور ہم یہاں اس گھر ہیں جن''

خاص نعبر ماه تامه بمدرو تونیال جون ۱۱۳ میری

ان كا سوال من كرانسكٹر وقار بيك كے چېرے پرمسكراہث آھئى۔ انھوں نے كها:" آب كيا يجھتے ہيں! آب نے جھ سے رابط نيس كيا تو ميں نے خودكو اس كيس سے الك كرليا ہوگا؟ جى نبيس ميں شروع ون سے اس وقت تك اس معاملے سے يورى طرح باخبرر ہاہوں الیمن جا بتا میں بھی بھی میں تھا کہ پہلے تو قیرمیاں آ جا کیں اور ان کے آنے سے بہلے کچھند کیا جائے، چناں چہ میں نے کسی قتم کی کوئی کارروائی نبیس کی ۔ صرف اتنا کیا کہ دو سادہ لباس والے بہت ہی احتیاط ہے آپ کی کوشی کی تھرانی پر لگاد ہے، تا کہ حالات معلوم ہوتے رہیں۔ جب میں نے اخبارات میں کوشی اور مل وغیرہ کی نیلای کے اشتہارات یر سے تو میں نے جان لیا کہ مودا طے یا حمیا ہے ، ابذا میں اس تھرکے بارے میں بھلا کیوں بے خبر ہوتا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہول کہ آپ مجھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ا جازت دے دیں۔ ہیں اس کا سراغ لگالوں گا،اے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں کام یاب ہوجاؤں گاءاس طرح آپ کوآپ کی ساری دولت واپس ل جائے گی۔" " نن ..... نبیں ۔ اب بینیں ہوگا، ہم ایا کھی نبیں کریں گے ۔ آپ میرے

Ш

W

'' میں دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی تو ہوں۔'' وقار بیک سکرائے۔ ''مچلیے ، پہلے تو آپ میرے دوست ہیں نا ، کالج کے زمانے کے میرے کلاس فیلو ہیں نا۔'' '' ہاں تو دوست ہونے کے ناتے آپ میرا ساتھ دیں ۔'' ''لیکن میں اس معاطع میں اپنی بیٹم کے ساتھ ہوں اور کوئی کارروائی کرنے کی اجازت دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں ۔''

'' اچھی بات ہے۔۔۔۔۔ آپ لوگوں کی مرضی۔اب میں اجازت جا ہوں گا۔''وقار بیک نے ناخوش کوار لیجے میں کہا۔

فاص نعبل ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۱۳ میری [ ۱۱۷ میری

"وقاربيك مير \_ ووست! آپ تاراض شهول - حالات كى نزاكت كومسوس كريل-" " محک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔" انھوں نے کندھے اُچکائے، بھروو جاے نی کر رخصت ہو گئے۔ "كول بيهم! بوكمياآ ب كاظمينان - بهار ب لياب بيار ب بين ساجها بجونيس" " بے شک!"ان کے منے سے لکا۔ "اور اب جارا بیٹا تعلیم حاصل کرے گا۔ایک بہترین انجینئر ہے گا۔میرے خواب کی تعبیر ٹابت ہوگا۔' انھوں نے جذباتی آواز میں کہااور ایسا کہتے ہوئے ان کی المحمول من آنسوا محد '' خواب کی تعبیر ..... جی ..... کیامطلب؟' 'تو قیرنے یو جھا۔ " بال میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں آج بی سے اس خواب برکام شروع كرر بابول - ' وجابت سيم نے كبا-" آپ نے ایک خواب دیکھا ہے۔آپ اس خواب پر کام شروع کر رہے ہیں۔ بھلا خوابوں پر بھی کام شروع کے جاتے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تھیک تو میں؟ بہلی بہلی ہا تیں کیوں کررہے ہیں؟ "بیکم وجا ہت تھبراکش ۔ ان کی بیکم کوخیال آیا کدان کے شوہر کا دماغ جل حمیا ہے۔ ووسرى طرف وجابت نے مسكرا كركہا: و محبرانے كى ضرورت نيس الحدالله میں بالکل ٹھیک ہوں ،میری و ماغی حالت بالکل ٹھیک ہے۔خواب ہرکوئی و کھے سکتا ہے ، یہ کوئی ایسی بات نبیس بلین اس کا به مطلب نبیس که ہم خوابوں کے سہارے زندگی بسر کریں ك- بم زندگى كوزندگى كے سليقے بركريں كے - بمكل سے اپنے كام كى ابتداكرر ب ہیں ، کیوں کہ بے کا رہیضنا شیطان کا کام ہے۔" ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴۰۴ میسوی

" آپ بالک ٹھیک کہدر ہے ہیں بھائی جان!" کرامت نیم نے ان کی تا مید کی۔
دوسرے دن تو تیر اپنے اسکول جلا گیا۔ وجاہت اور نیم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بیگم وجاہت نے مرے سے اس کردیا۔ بیگم وجاہت نے گھر کے کام سنجال لیے ،اٹھیں بھی اب نے مرے سے اس چھوٹے سے گھر کوسنوار نا تھا۔ اسے رہائش کے قابل بنانا تھا۔ آس پاس کی عورتوں سے تعلقات قائم کرنا ہے ، کیوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ انسان کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ جو سب سے الگ تعلک رہتے ہیں ،ان کی زندگی مشکل اور خشک ہوتی ہے اور وہ الی زندگی کے قائل نیس تھے۔ آٹھیں اب خود کو نے حالات ہیں ڈھالنا تھا۔ چ کہا ہے کس نے کہا انسان بہتنی چا درد کھے ،اسٹے پاؤں پھیلائے۔

W

W

''کیار ہاسر؟''انسکٹر وقار بیک تھے تھے سے اپنے دفتر میں داخل ہوئے تو ان کے ماتحت احسن خان نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔

" مرونی آیا۔" انھوں نے منھ بنایا۔

''جی .....کیافر مایا آپ نے .....مزونہیں آیا، میں سمجھانہیں سر؟'' '' ہاں احسن خان! مزونہیں آیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب دوست کا بیٹا کھر آ ''کیا ہے تو ہم کھل کراغوا کرنے والے کے خلاف کام شروع کریں گے اور اس کا بیراغ لگا ''کرر ہیں گے ،لیکن .....'' وہ کہتے کہتے رک گئے۔

" " لیکن کیا سر؟ " احسن خان نے چونک کران کی طرف دیکھا۔

" میرے دوست و جاہت نیم مجرم کے خلاف کیس درج کروائے پر آمادہ نیس۔دراصل اغواکرنے والے نے انصی ڈرائ اتنادیا ہے اوران کا ڈربھی بجا۔ہم بھی تو اس کا سراغ نبیس لگا سکے۔ان حالات میں وہ ڈرتے ہیں۔کیس شروع ہونے کے بعد وہ پھر اس کا سراغ نبیس لگا سکے۔ان حالات میں وہ ڈرتے ہیں۔کیس شروع ہونے کے بعد وہ پھر معلم اس کا سراغ نبیس لگا سکے۔ان حالات میں وہ ڈرتے ہیں۔ کیس شروع ہونے کے بعد وہ پھر معلم خاص نماد

تو قیرکواغواندکرے اور اس بارتواس نے اے رہا کردیا ہے۔ دوسری بارتو جان سے مارے بغیر نہیں رے گا۔بس اس ورکی وجہ سے وہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور پروجاہت صاحب کی جوبیگم ہیں ،وہ تو بہت زیادہ خوف کھاتی ہیں اس بات ہے۔'' " بھراب کیا پروگرام ہے؟" " ظاہر ہے جب تک وہ نہ جاہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہاں البتہ!" وٰہ یہ کہتے کہتے رک محتے شاید میدان کی عادت تھی۔ "ان میں ایک ضرور ایبا ہے جو ہمار ہے ذہن کا ہے، لیعنی وہ مجرم کے خلاف كارروائى كاشدت سے خواہش مند ہے۔ میں نے بیہ بات ان كى آتھوں میں جھا كك كر '' وجا ہت نسیم سے جھوٹے بھائی کرا مت نسیم۔'' " آپ کا مطلب ہے وہ جا ہے ہیں کہ بحرم کا مراغ لگانے کی کوشش کی جائے۔" " ہاں ان کی بیشد بدخواہش ہے۔" '' تو پھرآ پ اٹھیں فون کریں۔وہ ہم سے ملاقات کر لیں۔ بات کرنے وہ پولیس اشیشن ندآ سمی \_ ہم سمی ریسٹورنٹ میں ان سے ملاقات کرلیں ۔ مجرم سے بارے میں جو سچھانھیں معلوم ہے ، و وتو ہمیں بتا کیں ۔ وہ کس نمبر سے فون کرتا رہاہے ، ویسے تو میرا خیال ہے اب اس نے وہ ہم بند کر دی ہوگی الیکن پھر پھی ہم ہم کے ذریعے اس کا نام پتا وغیرہ تو معلوم کر ہی سکیس سے ۔'' '' بالكل تحيك المين انھيں فون كرنا مناسب نہيں ۔ايس ايم ايس كر دينا ہوں · ماه تامه جدروتونهال جون ۱۴ ۲۰ میری خاص تمبر

W کہیں بیٹم صاحبہ کے کان کھڑے نہ ہوجا کیں۔'' Ш "بي هيك رے كامر!" السيكثر وقاربيك نے كرامت سيم كو پيغام ديا كدوہ ان سے ملنا جاہتے ہيں ،لہذا آپ عالم روڈ کے یا کیز وریسٹورنٹ آ جا کیں ،ٹھیک آ وھے تھنے بعد۔ ان كافوراً بى جواب ملاز " جي احيما! ميس آر ما بهول - " آ دھ تھنے بعد تینوں ریسٹورنٹ کی ایک میزیر بیٹھے تھے۔ "جى فرمائے ،الىكىر صاحب! ويسے مى تجھ تو حميا ہول \_" " آب تھیک سمجے،آپ کی بھا بھی بلاوجہ ڈر رہی ہیں۔اغوا کرنے والے کامراغ نگانا بہت ضروری ہے۔ بحرم کواس کے جرم کی سزاملنی جا ہے۔ کیا خبر بیساری دولت أ ژا کرو وکسی اور كے ساتھ يمي كھيل كھيلے ۔ پھرا يسے لوكوں كے پيٹ بحرتے كب بيں ، اس ليے بي نے آپ كوبلاياب-اس كمريس صرف آب ايس بين جوجرم كوكر فقارد يكيف ك خوابش مندين.". " آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ی حاضر ہوں، بس اتنا خیال رکھے گا۔ بھانی کوئن گن نہ ملے۔ اگر انھول نے من لیا کہ ہم کمی قتم کی کوئی کوشش کر د ہے ہیں تو جینا حرام کردیں گ<sub>ی۔''</sub> " آپ فرن کری کرامت صاحب!اس بات کا خیال تو ہم سب سے پہلے رکھیں مے۔دراصل ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس سے موبائل نمبری ہے، جس سے ذریعے وہ '' میں جانتا تھا ،آپ ہی کہیں گے ، جب کہ اغوا کرنے والے کا مو ہائل نمبر میں پہلے ہی اینے موبائل میں محفوظ کر چکا ہوں۔'' 'بهت خوب!' ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۹۱۳ عيوي

، کرامت نیم نے اپنے موبائل ہے نمبراضی ننقل کردیا۔ '' ہم اس نمبرکوڈ اکل نہیں کریں گے۔ ہم نمبر کے ذریعے اس کا نام پتا معلوم کریں گے اور پھراس پر قابو پالیس گے۔'' '' کیا بیا تنابی آسان ہوگا؟'' کرامت نیم نے جیران ہوکر کہا۔ '' آج کل ہموں کے ذریعے پولیس کا کام بہت آسان ہوگیا ہے،لیکن ایک اور امکان بھی ہے اور میراخیال ہے وہی بات سائے آئے گی۔''

" و و ليا؟ "

''غیرقانونی ہمیں ایجی سے نام کی ہم سی اور کے پاس ہاوروہ نون کرنے کے بعد اپنامقام بھی بدل دیتا ہے، موبائل بھی تبدیل کردیتا ہے۔اس طرح سراغ لگانے میں مشکل بھی پیٹ آتی ہے،لین بہر حال جرم، جرم ہے۔ بجرم کا سراغ آخر لگ بی جاتا ہے۔ہم اس شخص کا سراغ ببر حال لگالیں مے اور اس سے ساری دولت نکلوالیں ہے۔'' "خربية پكاكام بين تو جا بتا ہوں جسى طرح اس كا سراغ لكاليا جائے۔اس کم بخت نے میرے بھائی کی برسوں کی محنت بڑپ کرلی ہے۔ ہمارے والدتو بچین بی بی فوت ہو گئے تھے۔ بھائی جان نے بجین ہے ہی محنت شروع کردی تھی۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ كيرُ النِّن والى كحذيوں يركام كرتے رہے۔ بيكام كرتے كرتے الحيس بہت تجرب ہو كيا۔ پھر انھوں نے خود کیز انہنے کا کام شروع کیااور بہت چھوٹے پیانے پر رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہلے مجئے۔ یہاں تک کہ اتھوں نے دس بارہ مشینیں لگالیں۔اب ان پر دن رات کپڑا تیار ہونے لگا۔ان کا کیٹر ابہت مقبول ہو گیا ، ما تک بڑھتی چکی گئی ،اس طرح ان کی آبدنی میں اضاف ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ مال دار ہوتے چلے گئے۔ انھوں نے جھونے گھر کی جگہ بردا گھرخرید لیا ، ایک کاربھی خرید لی بلین ترقی کی منزل آ کے ہی آ کے برحتی چلی گئی اور پھرایک دن آیاجب پیہ ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۲۴ میسوی خاصنمبر

كيڑے كى مِل كے مالك بن كے۔الك ببت شان داركوشى بنوالى كئ كاريں خريد کیں۔مطلب کہ ترقی پر ترقی کرتے ہلے گئے۔ان حالات میں میخض ہماری خوشیوں بحری زندگی میں آکودا ..... بھلا اسے کیاحق پہنچاتھا ، ایک مخص کی تمیں جالیس سال کی محنت کا مفت میں مالک بن جائے ،لیکن انسپکڑ صاحب! انسان اولا دے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ اپنی اولا د کے لیے سب مچھ کرسکتا ہے۔ ' یہ کہتے ہوئے کرامت نیم کی آٹھوں میں آ نسوآ سکتے۔ " آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کیا آپ بھے اس مخفی کی آواز بھی سنوا کتے ہیں، آپ نے رکارو تو کی ہوگی؟" "جی ہاں! میں نے اس کی آواز رکارڈ کی ہے، بلکہ اس کی ساری گفتگو ہمارے " و و مجى آپ بچھے دے دیں۔ میں دفتر میں بینے کرین لوں گا ادر آپ فکر نہ کریں ، میں آج بی ہے اس کیس پر کام شروع کر رہا ہوں۔ان شاء اللہ بہت جلداس کا سراغ لگا لوں گا۔ پھر ہم وجا ہت صاحب کوخوش خبری سٹائمیں گے۔ فی الحال ان ہے کسی فتم کا ذکر کرنے کی ضرورت تبیں۔" " برگزنبیں ، بھالی تو آ جا کیں گی میری جان کو۔ میں تو اس وقت بھی ایک دوست ے طنے کا بہانہ بنا کر آیا ہوں۔" '' دوست کا نام تونبیں بتا کرآئے؟''انسپکٹر وقار بیک مسکرائے "جى نبيل-"انھول نے فورا كہا۔ " جونمی کوئی کام یالی ہوئی۔ میں بذریعہ ایس ایم ایس خر کروں گاویہے ہم وقناً نو قناطنة ربيل مركيه "\_\_" د ونوں اُٹھ کھڑے ہوئے۔جونبی کرامت نیم گھر میں داخل ہوئے ایک نی آواز ماه تامد بمدرد تونهال جون ١٢١٣ عيوى

نے ان کا استقبال کیااور وہ آ واز تھی سلائی مشین کی ۔انھیں جبرت ہوئی کہ گھر میں سلائی مشین کہاں ہے آختی اور اس پر کیڑ اکون می رہا ہے۔انھوں نے دیکھاان کی بھامجمی سلائی مشین پر تونی کیزا سی ربی تھیں۔ " پیکیا بھانی جان! پیشین کس کی ہےاور پیکٹر اکیسا می رہی ہیں؟" " بھیا! میں نے آپ کے بھائی جان سے درخواست کی تھی کدوہ مجھے ایک سلائی مشین لا دیں۔ بیں آس بروس کے کیڑے ی لیا کروں گی ،اس طرح بھی ہم بچھ ہے کمالیا "او و ..... هو ..... آپ بهاني جان! آپ پيکام کري گي؟" "میری والده نے مجھے اس متم سے بھی کام سکھائے تھے۔ آج بیکام بم سب کے لية سانى بيداكري مكي ان سب کی آتھوں ہیں آنسوآ مجے۔إدحران کے بڑے بھائی محر ہیں کیڑا بن '' تو پھر میں بھی ٹیوش پڑھاؤں گا۔'' وجاہت سیم نے کہا: ' منہیں کرامت! میرے اور تمعاری بھائی کے کام سے گھر کا خرج آسانی ہے چل جایا کر سےگا۔" ' و لکین کیوں بھائی جان! آپ دونوں کا م کریں اور میں بے کارجیفوں ، یہیں ہوگا۔" انھوں نے مضبوط کیج میں کہا۔ " ثم ميرا تياركروه كيز ابازار لے جا كر چ آيا كرتا۔" " بیکام تو بہت مخترے وفت میں ہوجایا کرے گا۔ میں باتی وفت میں فارغ کیے بینے سکتا ہوں؟ جی نبیں میں نیوشن پڑھاؤں گا۔'' ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ جدی خاص نمبر

اور اس نے بی کیا۔البت تو قیرابھی کم عمر تھا۔انھوں نے اسے صرف تعلیم پر توجہ دینے پر مجبود کیا۔وہ خود گھر کے حالات و کھے کر بہت متاس ہو چکا تھا۔اس نے ضرورت سے زیادہ تعلیم پر توجہ شروع کر دی۔اس طرح رفتہ رفتہ وہ آسانی سے گزر بسر کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو قیر کو اسکول تک چھوڑ نے کے لیے جانا اور اسکول سے لے کر آنا کرامت سے کی ڈیو ٹی تھی ،کیوں کہ دہ سب ڈرے ہوئے تھے اور دودھ کا جلا تو چھا چے بھی بھونک کر چھا کے بھی کے کہ جھوٹ کے ایک کرامت سے کی ڈیو ٹی تھی ،کیوں کہ دہ سب ڈرے ہوئے تھے اور دودھ کا جلا تو چھا چے بھی بھونگ کر جھا ہے۔

W

کنی دن گزر کیے تھے انسکٹر وقار بیک کا کوئی پیغام وصول نہیں ہوا تھا، آخر کرامت نیم نے خود انھیں پیغام بھیجا:'' کیا بات ہے انسکٹر صاحب! آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں لی۔''

جلد تی الی ایم الی کا جواب آخی انهوں نے کہا تھا: '' آپ وہیں آ ہیں۔''
وہ ای وقت اس دیسٹورنٹ بھنے گئے۔انسپٹر وقار بیک وہاں موجود تھے۔انھوں
نے قرصلے ڈھالے انداز میں ہاتھ طلایا، اداس انداز میں مسکرائے بھی۔ پھر کہنے گئے: '' جھے
افسوس ہے میں اب تک بالکل کوئی کام یا بی حاصل نہیں کر سکا۔افوا کرنے والا کوئی عام بحرم
نہیں ہے۔وہ بہت ماہر شم کا آ وی ہے۔اس کا سراغ لگانا آسان کام نہیں۔اس ہے کی شم
کاکوئی انا ڈی بین سرز دفیس ہوا۔ہم اس ہم ہے کوئی سراغ نہیں لگا سکے۔ایک ہات تو یہ کہ
وہ ہم بالکل بند ہے۔دوسرے وہ ایک غریب آ دی کے نام پر ہے۔وہ غریب آ دی اب
اس دنیا میں ہے بھی نہیں کی حادثے میں مارا گیا تھا۔ جرت ہے۔ بھرم نے اس غریب
آ دی گئے ہم کہے حاصل کرلی ؟''

'' وہ غریب آ دی کون تھا؟'' کرامت نیم نے پوچھا۔ '' وہ کوئی مزد ورتھا۔ دنیا میں اس کا کوئی نیس تھا۔ بس محنت مزد دری کرتا تھا۔ اس کا

خاص نمیر او تا سه بمدرونونهال جون ۱۴۵ میری (۱۲۵ میری)

چیوٹا سا گھرتھا۔وہ اب بند پڑا ہے۔اس کی موت کے بعد کوئی کہنے بھی ٹیس آیا کہ اس مکا ل کا مالک وہ ہے۔اس کا مطلب بیہ کہ وہ دنیا میں تنہا تھا۔ بے جارہ حادثے میں مرگیا۔" " تب پھرانسپکڑ صاحب! یہ کیوں ٹیس ہوسکتا کہ مجرم نے بی اے اپنی گاڑی ہے کچل دیا ہو،لیکن ایسا کرتے کمی نے نہ دیکھا ہوا ور پھروہ خود اے اسپتال لے گیا ہو۔اس ووران اس نے وہ بیم حاصل کرلی ہو۔"

"ارے واو! آپ تواجھے بھے سراغ رسال ہیں۔"انسکٹر وقار بیک نے جیرت

ےکیا۔

W

"اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ بھرم پہلے ہے منصوبہ بنا چکا تھا۔اے ایک عدویہ کی ضرورت تھی۔ایی ہم کی جس کے ذریعے اس کا سراغ نہ لگا جا سکے اوراس کا فرجمن اس کی ضرورت تھی۔ایی ہم کی جس کے ذریعے اس کا سراغ نہ لگا یا جا سکے اوراس کا فرجمن کہ منصوبے پرکام کرتا رہا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ اس کا با قاعدہ گروہ پہلے تھا یا ہم حاصل کرنے کے بعد اس نے کوئی گروہ ترتیب دیا۔ جو بھی ہے، اس سے ہماری رائے تبدیل نہیں ہوگی۔ پہلے مرسلے پر اس نے ہم حاصل کی۔پھر اخوا کا منصوبہ بنایا۔ ویسے انسپکڑ ماحب بہتا یا۔ ویسے انسپکڑ ماحب ای اس شخص کے مارے جانے کی تاریخ معلوم نہیں ہوگئی۔لگتا ہے یہ زیادہ پرائی اے نہیں ، "

" میتین سال پہلے کی بات ہے۔ میں اخبار میں وہ خبر تلاش کر چکا ہوں۔''

کرامت تنیم نے خیالی تھوڑے دوڑائے۔ ''ان اضرور انہا کی سرکیکوریا

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴ ۱۹ میری

خاصنمبر

WW PAKSOCIE

كماس نے اس مزدوركوائے كھريس مزدورى كے ليے بلايا ہوگا۔اس نے ديكھا ہوگا ك اس کے پاس موبائل ہے۔بس اس نے اسے کچل دیا اور میم حاصل کر لی۔ 'انسپار و قاربیک " تو کیاانسپٹر صاحب! ہم اس کا سراغ نہیں لگا عیس ہے؟" " میں پچھنیں کہدسکتا میہ سب ابھی ہمارے اندازے ہیں۔ ہوسکتا ہے، مزدور واقعی کمی حادثے میں شدید زخی ہو گیا ہواور اغوا کرنے والا اسے اسپتال پہنچانے کے لیے ا پی کار میں لے گیا ہو، بس اس دوران اس نے بیم اُڑ الی ہواور پھروہ زخمی ، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہو۔ میں اپنی کوشش بہر حال کروں گا الیکن اس کیس میں کام یا بی کے امکانات بہت کم ہیں، پھر بھی ایک بات میں کر سکتا ہوں۔'' " حطیے چروہ ایک بات بی بتادیں۔" كرامت سيم نے اداس انداز ميں مسكراكركبا\_ '' وہ بیر کہ بھی اپیا ہوتا ہے بحرم نہیں پکڑا جاتا ،لیکن قدرت کی سزا ہے وہ پھر بھی '' نیکن انسپکڑ صاحب! ہمیں تو نہیں معلوم ہو سکے گا؛ کہ اغوا کرنے والا کون

W

W

مین اسپلز صاحب! ہمیں تو تمیں معلوم ہو شکے گا کہ اغوا کرنے والا کون تقا، قد رت نے اسے کیا سزادی۔ ''کرامت بیگ کی آواز قم کے بوچھ تلے دیے گئے۔ '' بیہ ضروری نہیں ، کیا بتا وہ کسی طرح ہمارے سامنے آجائے اور ہمیں معلوم ہوجائے بھی وہ مخص تھا ، جس نے تو تیرکواغوا کیا تھا۔ اچھااب میں چاتا ہوں پچے معلوم کر سکا تو آپ کو ضرور فون کروں گا۔''

''میری تو دلی خواہش ہے کہ وہ کمی نہ کمی طرح نیز اجائے۔'' ''ہونی بھی چاہیے۔ میں خود آسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔'' ''اللہ کرے ایسائی ہو۔آمین ۔''کرامت شیم نے فورا کہا۔

خلص نمبر ماه تامه بمدرو تونبال جون ۲۰۱۳ میری ایسا

" اب یہ طےرہا کہ ہم میبی ملاقات کیا کریں ہے۔جب بھی ضرورت ہوگی ، ایس ایم ایس کر سے بہاں آ جایا کریں ہے۔اس طرح آپ کی بھائی صاحب کو پتائیس بھے گا ور بحرم بھی بے فکر ہوجائے گا کہ ہم لوگ اب اس کا خیال ول سے نکال بچے ہیں۔ أوهر وه بخبر بهوا - إ دهر بم اس تك ينجي - " " ٹھیک ہے انسکٹر صاحب!" کرامت تیم متکرائے " آپ جھے انسپکڑ صاحب میں ، بھائی کہا کریں۔ میں یہاں سادہ لباس میں آتا ہوں۔" '' ٹھیک ہے بھائی جان!'' کرامت تیم نے محراکرکہا۔ السيكزوقاربيك كے چبرے پربھىمسكراہٹ بھيل حق ۔ كرامت تسيم البيئة شان داردفتريس بيضح اخباركا مطالعه كررب يتح كدايس اليم الي کی گھنٹی بجی ۔انھوں نے بے دھیانی میں اسکرین پر نظر ڈالی۔انھیں قدرے حیرت ہوئی۔مت ہوئی،اس نام ہے کوئی ایس ایم ایس نیس آیا تھا۔جواب میں ایس ایم ایس کرنے کے بجائے انھوں نے نمبرڈ اکل کرڈ الا:' 'کرامت نیم ہات کرد ہاہوں۔انسکٹرو قاربیک صاحب!'' "جي كرامت صاحب! بين ہوں آپ كا خادم-" '' اتنی مدت بعد میرا خیال کیے آعمیا؟ شاید آپ پندرہ سال بعد فون کر رہے میں۔ مجھے یاد ہے کہ بندرہ سال پہلے ہم نے ریسٹورنٹ میں طاقات کی تھی ، حاے فی تھی اور اس وقت آپ نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کدان شاہ اللہ ہم بحرم تک بیٹی کررہیں ہے۔ پھر تؤ کو یا آپ کا فون یا ایس ایم ایس ایسے غائب ہوئے کہ آج پندرہ سال بعد اسكرين يرآب كانام نظرآيا ہے-" " آپ نے ٹھیک کہا کرامت صاحب!لین میں کیا کرتا واپی پوری کوشش کے

ماه تامد بمدرد نونهال جون ۱۲۸ میری

خاص نمبر

با وجود بھی اغوا کرنے والے کا سراغ نہیں لگا سکا تھا بھی تشم کی کوئی معلومات حاصل نہ كرسكا البذا غاموش مور بال Ш "ليكن آپ خيريت معلوم كرنے كے ليے بھي تو نون كر يكتے تھے؟" كرامت نيم "بس شرم آڑے آئی رہی کہ آپ کیا خیال کریں گے۔ یہ پولیس انسپٹر ہیں اور ا یک مجرم کا مراغ لگانیں سکے۔بس مبی سوچ کر میں نے فون نبیں کیا، یہاں تک کہ پندرہ سال گزر کئے اور آج آپ کوفون کرنے پرخود کو مجبور پار ہا ہوں اور میری احتیاط و کھے لیس ، میں نے اب بھی آپ کوالیں ایم ایس کیا محال آل کداب وہ تصدیدر وسال پرانا ہوچکا ہے۔" " واقعی ،اس بات کی تو تعریف کرنی جا ہے۔" · شكريه بشكريه! ' 'انسيكثروقار بيك بنے\_ '' ہان تو پھر بیجی تو بتا کمیں ناءآج کہتے یاد آھمیا میں آپ کو؟ کیا اتنی مدت بعد آپ نے اس محض کا سراغ لگایا ہے؟'' " بيه بات نبيس - "انھول نے جواب ديا۔ "آپكامطلب ب،آپابتك ال فض كامراغ نبين لكا تعيى" " يبى بات ہے، ليكن \_" انسكٹر وقار بيك كہتے كہتے رك كے " لکین اتنی مدت بعد ایک عجیب بات سامنے آئی ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ اس عجيب بات كانعا تب كرول ـ " "جى كياكها آپ نے .... بات كاتعا قب .... بدكيا بات موئى ہے؟" " میں نے تھیک ہی کہا ہے۔ نیہ بات کا تعاقب ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کی کوشی ماه نامه بمدرونونهال جون ۱۲۹ عیس

بعلائس نے فریدی تھی؟" '' جي ، کوخي؟ پندر وسال ہو گئے ، مجھے تو اس شخص کا نام بھی یا دنہیں رہا۔'' '' ووضی اپنی کوشی فروخت کررہا ہے۔ آپ لوگ تو خیراب اے فریدنے کے قابل نبیں رہے ، ورنہ میں آپ لوگوں سے کہتا کدا پی کوشی خودخر پدلیں۔'' '' و ہ اپنی کوشی فروخت کر رہا ہے ،لیکن جنا ب! اس میں عجیب بات کیا ہوگئی ، و ہ اس کی چیز ہے، جب جا ہے فروخت کرسکتا ہے اور میہ آپ نے کیا کہا کہ آپ تو خیراس کو " آپ اس کوشی کوفرید سکتے ہیں!" مارے جیرت کے انسپکٹر وقار بیک کے منھ " میں آپ ہے لمنا جا ہتا ہوں انسپٹر صاحب!" " آپ میرے دفتر آ جائین یا جہاں آپ کہیں ، وہاں آ جاتا ہوں۔اب تو تو ق والى بات يرانى موكن ـ " " آپ مير ے دفتر آجائيں۔" " دفتر ..... تو كيا آپ نے كى دفتر عن ملازمت كرلى ؟" " بي بال\_آپ بس آ جائي ، ميرا دفتر اسريث نمبر جهے ، آسام روؤ پر واقع ہے۔ یہاں آ کرفون کرلیں۔ میں خود باہر آ کرآ پ کا استقبال کروں گا۔" "او واحیها" انسکٹر وقار بیک نے قدرے جرت سے کہا۔ جلد ہی انسکیٹر وقار بیک نے انھیں نون کیا چھٹی ہنتے ہی وہ اپنے وفتر سے باہر نكل آئے \_ كھەدورانسكٹروقار بيك كھڑ \_نظرآئے -"انسكر صاحب!" انحول نے آواز دى -انسكر وقار بيك نے آواز كى ست ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۳۰۳ میری

میں نظر اُٹھائی۔ انھوں نے دیکھا کہ کرامت نیم ایک بہت شان دار دفتر کے باہر کھڑے تصاوراس دفتر کی بیشانی پر ماربل کےحروف ہے لکھا گیا تھا:'' تو قیرا نڈسٹریز۔'' مارے جرت کے اس نے بلیس جھیکا ئیں۔ چر کرامت نیم سے گرم جوثی سے ہے:'' یہ ..... بیکیا ..... تو قیرا غرمزیز! تو کیا آپ لوگوں نے پھرکوئی مل قائم کرلی؟'' "جی! اللہ کی مبریاتی ہے نیے سب اس کا کرم ہے ، بندوں کا اس میں کوئی کمال تبیں ، ہاں! یہ ہے کہ میں نے ، بھائی جان نے ، تو قیر نے ، بھائی صاحبہ نے اور میری بہن نے محنت سے بی تبیس پڑایا۔ساری دولت چھن جانے کے باوجود ہم دل مایوس نبیس ہوئے۔ہم نے مسلسل محنت کی اور کرتے ہلے گئے۔ آہتد آہتد پھر ہم نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ جارا کپڑا ایک بار بھرمقبول ہو گیا۔ نام نیا تھا ہلیکن اس کاربار سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہم سے واقف تھے۔انھوں نے بھی ہماراخوب ساتھ دیا اور الله کی مهربانی سے پہلے جنتی بزی مل تو خیر بیا بھی نہیں بن ہے الیمن پھر بھی ایک بہت اچھی مِل کے مالک میں اور الحمد للہ! ہم اپنی کوظی ایک بارضرور خرید کتے میں ،آئے میں آپ کو بھائی جان اور تو تیرے ملوا تا ہوں۔ تو تیر نے اس دوران انجینئر تگ کی اعلاتعلیم حاصل کرلی ہے اور اب وہ جدید تقاضوں کے عین مطابق اینے کاربارکوروز بروزترتی دینے کی كوشش كرر ہا ہے۔اب وہ ون دورتيس جب ہم يہلے سے بوى فل بنانے بيل كام ياب ہوجا کیں گے۔' "حيرت انكيز إيس كم قدرخوشي محسوس كرريابول ال وقت \_"انسپكروقار بيك بول\_ بحركرامت نيم أخيس اندر لے آئے۔وجاہت تيم كا دفتر بھى بہت شان دار تھا۔وہ انھیں دیکھتے ہی احرّ اما کھڑے ہو گئے۔ "اكك مدت بعدآب كود كيور ما بول - جمع افسوس بن قير كى وجد سے ميں نے ماه نامه بمدرد نونهال جون ۱۳۱ میری

W

AWW PAKSOCIET

آپ ہے رابط ختم کردیا تھا الیکن آپ بیبال کیے بینے محے؟" " ينسيل آپ كوكرامت صاحب سنادية بن ، پہلے ميں تو قيرصاحب سے ملنا بندكروں گا۔ وہ تواب كڑيل جوان بن بيكے ہوں ہے؟'' "جي بال! الحد الله! آئے ، اللي كے دفتر من بيضتے ہيں۔" اب و وسب ایک عالی شان کمرے کی طرف بوجے۔اس کی چک د کس ہے بی پاچل رہا تھا کہ اس کرے کو خاص طور پر بنایا حمیا ہے۔ وہ نینوں اندر داخل ہوئے۔ اندر ا يك خو برونو جوان سرخ سفيد رنگت والاخوب رونو جوان كام مين مصروف تفا-انحين اندر واخل ہوتے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا اور بولا: '' ابو جی! آپ اور پچا جان آپ .... آب نے کیوں زحمت کی ؟ مجصے بالیا ہوتا۔" ° انسپکژ صاحب! آپ کا دفتر دیکهنا جا ہے ہیں اور ملا قات کرنا بھی ،اس کیے ہم إدهراي علية تي-" "السيكرماحب؟"اس في سواليدا تداريس كبار '' ہاں بیٹا! بیانسپکٹر و قار بیک ہیں۔ یہی میرے و و دوست ہیں ، جب آپ کو اغوا كرايا حميا تھا تو انھوں نے بحرم كو بكڑنے كى كوشش كى تھى اللَّكى مرضى - كام ياب نبيس ''او و ...... توبيه انكل و قار بيك <u>.</u>'' وہ تیزی ہے آ گے آیا اور ان کے گلے ہے لگ میا۔اب جاروں بینے گئے۔ کرامت نئیم نے ساری تغصیل سائی، پھر اٹھیں بتایا کہ ممل طرح اٹھوں نے ایک ر بیٹورنٹ میں چوری جھیے ملاقاتیں کی تھیں ، پھرانھوں نے ریجی بتایا کداتی مدت بعدانھیں ان كاخيال كيون آيا ہے۔ ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۴ میری

''اوہ! تو ہماری کوشی فروخت ہور ہی ہے؟''و جاہت نیم نے جیران ہوکر کہا۔ '' جی ہاں!''

W

W

" ہم اے مردر فریدی مے ، ابھی چلتے ہیں ، پوچھتے ہیں ، وہ اس کے لیے کتنی رقم میں "

> '' بیتو بہت اچھی بات ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔'' '' ہمیں خوشی ہوگی۔''

وہ ای وقت کرامت سیم کی کاریس روانہ ہوئے۔انسپکڑ وقار بیک نے اپنی جیپ و ہیں چھوڑ وی۔ آخر پندرہ سال بعدوہ اپنی ای کوشی کے سامنے کھڑے ہے، جس کواپنے بیٹے کو چیڑ وانے کے لیے بیچنا پڑا تھا، بلکہ اس کو بی نہیں، اپنی میل کو بھی فروخت کرنا پڑا تھا۔ اس کی بیٹی سامنوں نے دیکھ لیا، کوشی کی حالت بہت تھا۔ان کی آتھوں بیس آنسوآ گئے۔ایک نظر بی میں انھوں نے دیکھ لیا، کوشی کی حالت بہت خراب تھی۔شاید پندرہ سال ہیں ایک بار بھی اس کو رنگ وروغن نہیں کرایا گیا تھا۔انسپکڑ وقار بیگ نے ارکھی کا بین دیا دیا۔

جلد بن ایک مخص با ہرآیا ، انھیں دکھے کراس کے چہرے پر جیرت نظر آئی ، جب کہ ان لوگوں کے مخصصے نکلا:''ارے بیدوہ صاحب تو نہیں ہیں ، جنھوں نے بیا کوشی ہم سے خریدی تھی۔''

یہ من کراس نے کہا:''ہاں! میں وہ فخص نہیں ہوں، جس نے آپ سے یہ کونٹی اور آپ کی مِل خریدی تھی۔ میں نے تو بعد میں اُس فخص سے یہ دونوں چیزیں خریدی تھیں۔ میرانام فواد میاں راہی ہے اور آج میں یہ دونوں چیزیں فروخت کرنے پر مجبور ہوں۔ آئے اندرآ جائے۔''

وه انص اندر لے آیا۔ ان کی حالت عجیب ہور ہی تھی۔ ان کا جی جانا ، وہ ان

خاص نعبر ماه تامه بمدرد تونهال بون ۱۰۱۳ میری سیسها

و بواروں ہے لیٹ لیٹ کر روئیں ،گرانھوں ہے صبر سے کا م لیا اور فواد میاں کے ساتھ وْرائك روم مِن آجينے:" إل تو آپكاكيا مطالب ؟" " میرے حالات ٹھیک نبیں ہیں۔ مجھے پییوں کی شدید ضرورت ہے ،اس لیے میں آپ ہے اسنے بن پیے لے لوں گا، جتنے میں آپ نے کوشی فروخت کی تھی۔اگر چہ پندرہ سال گزر بھے میں اور زمینوں کے اور دوسری چیزوں کے فرخ کہیں کے کہیں جی بھے ہیں ،لیکن کوئی گا مکے تہیں مل رہا۔اچھا ہوا آ پ آ گئے ۔'' " فیک ہے ....ای تیت میں ہم اے فریدنے کے لیے تیار ہیں۔ • بس تو پیرکل مبع آ جا کیں۔ بیں رجنری کرا دوں گا۔'' " بالکل ٹھیک۔" وجاہت سیم نے خوش ہوکر کہا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تے۔ کسی روز و واپنی کوشی مجرے حاصل کرعیں کے "اجمالة بحراب بم طلة بي-" " اجازت ہوتو ہیں ان ہے ایک دو یا تمی پوچھلوں؟" انسپکڑ وقار بیک نے وجابهت تشيم كرطرف ويجعابه " بال بال ..... ضرور ..... كيول تبيل -" فوادمیان صاحب! آپ کورقم کی اتنی ضرورت کیوں چین آھنی؟ آپ نے تو اس مخص ہے ان کی مِل بھی خریدی تھی۔'' " بی ماں۔ یہ تسب سے تھیل ہیں۔ کسی وقت میں نے میدوونوں چیزیں خریدی تحيس اورآج بيجة يرمجور مول-" "اوه! تو آپ مِل بھی چے رہے ہیں؟" وه چو کے۔ ماه تامد بمدرد تونیال جون ۱۴۱۴ میری

W " بى سى جى بال سى بىجبورى ہے۔" "اليي كميا مجبوري بيش آحني؟" "بس! اب آپ کو کیا بناؤں اور آپ کیا کریں مے من کر ، کیا آپ ل بھی "ابھی ہم ل کی قیت تو خیر اوا مبیں کر سکتے بھین ایبا ہے دس بارہ سال بعد ہم اس قابل ہوجائیں مے۔آپ کوبہرحال آج ضرورت ہے۔ خیر آپ کو گا کب مل جائیں مے۔ کیزوں کی ملیں لگانے والے ل جائیں گے۔" "كوئى بات نيس من كاكب الأش كراول كا - "اس فروا كها ـ " نھيك ہے، بم مح آئيں كے - بس آپ سے ايك بار پھر يو چھتا ہوں كرآپ كو آخراتی رقم کی کمیا ضرورت پیش آگئی؟" انسپیٹر و قار بیک نے کہا۔ " اگر آپ سننای چاہتے ہیں تو بتائے دیتا ہوں۔میرا بیٹا غلط راستوں پرچل نکلا ہے۔اس نے مُری معبت اختیار کرلی۔دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ دونوں ہاتھوں سے دولت کو آڑانے لگا۔ اس نے بے تھا شادولت آڑائی۔ ہات صرف سیس تک رہتی تو بھی کوئی بات ٹیس تھی الیکن وہ تو اس ہے بھی آ کے نکل حمیااور پھر ..... ' وہ "اور پركيا؟"ان سب كے منص سے ايك ساتھ لكلان " اور بھر ایک دن اس سے قل ہو گیا۔ پولیس نے اے گرفار کر لیا۔وہ رینے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ کئی سال مقدمہ جلاا ورآخراہے پیانسی کی سزا سنا دی گئی۔'' "اوہ!" انسکیر کے منصے نکلا۔ " میں باب ہوں کیا کروں؟ میں نے متول کے وارثوں سے ملاقا تیں کیں ،ان خاصنمبر ماد تامد مدرو تونیال جوان ۱۳۵ میری

کے پاؤں کچڑے۔ان کے آھے رویا، گز گزایا، کیوں کہ اگر وہ میرے بینے کو معاف كردية بين توميرا بينا چيوث سكتا ہے۔ منتين كرتے كئي ماه گزر گئے ، آخراب و واس بات پر آئے میں کہ ..... 'وہ کہتے کہتے رک گیا۔ " ہاں ہاں ، کہے .....کس بات پر آئے ہیں وہ؟" انسکٹر وقار بیک نے بے جیمن اس بات پر کہ میں اپنی ساری وولت انھیں دے دول مسرف اس صورت میں و واے معاف کر محتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں وونوں چیزیں قروخت کررہا ہوں۔" میر کہد کروہ رونے لگا۔اس کی بات من کرانھیں ایک زبردست جھٹکا لگا۔خاص طور پر انسپکٹر وقار بیک تو بہت جران ہوئے۔ " آپ کوکیا ہوا ، انسکنز وقار بیک! میرے دوست!" " فوادمیاں رای کی بات من کر مجھے شدید جمرت ہوئی ہے۔ مسٹرفواد! آپ اس ے پہلے کیا کرتے رہے ہیں؟ مرا مطلب ہے کہ جب آپ نے بدکھی اور بل خریدی تھی۔ان دنوں آپ کیا کرتے تھے؟" " باپ دادا کے زمانے کی جائداد پاس تھی سوچا تھا کدان کی جائداد ج کرکوئی ایسی چرخر بدلوں ،جس ہے مستقل مناقع ہوتار ہے۔ '' لکین مِل جیسا کام تجر بے کے بغیرتو ہوئیس سکتا؟'' ''اس وفت مِل فروخت ہوتی نظرآ ئی تھی۔ میں نے سوجا ، فی الحال میزید لیتے ہیں۔بعد میں مناقع پر چے دوں گا ، دراصل جا ندا دخر بدنا اور بیجنا ہی میرا کام تھا۔'' " ہوں .....اور پھرآپ کے بیٹے ہے تل جیسا ہولناک جرم ہوگیا۔" " بإن، اب اگر ميں ان لوگوں كوان كى منھ مانگى رقم نہيں دينا تو ميرا بينا پھانى ماه تامه بمدرد تونيال جون ١١٠٧ عيدي خاصنمبر

W

W 182407 W " ہوں ....اب میں آپ سے ایک بات کہنا ہوں۔" انسپٹر وقار بیک مسکرائے " آپ بی و و مخض میں ، جس نے پندر و سال پہلے میرے ووست و جاہت سیم ك نظية قركواغوا كيا تعا-" " کمیا ..... " مارے حمرت کے وجا ہت تیم ،کرامت تیم اور تو قیر کے منھ سے نکلا۔ " نبیں مبالکل غلط۔ آپ غلط کہدرہے ہیں۔ میں وہ مخص ہر گزنبیں ہوں۔" " آپ کا یہ جملہ آپ کے جرم کا جُوت ہے، کیوں کہ آپ کوتو یہ کہنا جا ہے تھا کیا مطلب؟ کیمااغوا؟ میں کیوں کرتا کمی کواغوا، لیکن آپ نے صاف اورسیدھی بات بیر کہددی کرنیں میں وہ مخص نہیں ہوں۔ یہ تو ہوئی ایک بات ، لین میرے پاس ایک اور ثبوت بھی محفوظ ہے۔" انسپکٹر و قاربیک مسکرائے "اوركيا؟"اس في بيتاب موكر يو جها-" پندره سال پہلے آپ نے ان معزات سے تو قیر کوچھوڑ نے کے سلسلے میں بات جیت کی تھی۔اس کی رکارڈ تک اہمی تک ہمارے یاس مخفوظ ہے۔" "اور من في اس زمان من اس ركارة تك كوبار بارسنا تفارآ بكي آواز ميردوماغ میں محفوظ ہوگئ تھی۔آپ کی آواز بالکل وہی ہے۔ہم آپ کووہ رکارڈ تک سنوا سکتے ہیں۔" '' نن .....نبیں ....اچھاٹھیک ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں نے تو قیر کو اغوا کیا تھا بھین اگر آپ نے بھے اس موقع پر گرفتار کرلیا تو میرا بیٹار ہائیں ہوسکے گا۔وہ پھائی

عاد تامه بمدرد تونهال جون ۱۲۰۱۳ میری استان استا

خاص نمبر

WWW.PAKSOCIETY.COM

چڑھ جائےگا۔ بھے پر دم کریں ، بھے پر دم کریں۔ 'بیکہ کروہ دونے لگا۔
وہ کافی دیر تک اے روتے و کھتے رہے۔ آخر انسیکڑ دقار بیگ نے کہا: ''فواد
میاں دائی صاحب!اگر چہ آپ نے ان لوگوں پر کوئی دم نہیں کیا تھا۔ انھیں در بہ در کیا
تھا۔ آپ زبروست منصوبہ ساز ہیں ، لیکن نقد ہرنے آپ کو آپ کی منصوبہ بندی کا اس سے
کہیں زیادہ زبردست جواب دیا۔ دیکے لیں آپ چاروں شانے چت ہو گئے یا نہیں؟''
یہاں تک کہہ کرانسپکڑ وقار بیگ فاموش ہو گئے۔ اب سب کر کرفواد میاں کو دیکھ دے نئے۔
آخرہ جاہت نیم نے کہا '' پجراب کیا ہوگا؟ کیا آپ اس شخص کوگر فار کرلیں گے؟''
آخرہ جاہت نیم نے کہا '' پجراب کیا ہوگا؟ کیا آپ اس شخص کوگر فار کرلیں گے؟''

" میرے خیال بی ای شخص کو بہت سزائل چی۔ اب بھی بی ساری دولت دے
کر صرف اپنا بیٹا عاصل کرے گا۔ وہ بیٹا جو ہے بھی ناکا زہ۔ میرے بیٹے کی طرح نیس ، لبندا
میں نہیں چا ہتا آپ اے گرفآ دکریں۔ اے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم اس سے منح
کوشی خرید لیتے ہیں اور میل کا گا کہ بھی اے تلاش کردیں گے۔ یہ اپنے بیٹے کو چھڑوا
لے۔ اس نے میرے لیے کوئی رحم نہیں کیا تھا ، لیکن ہم اس کی بے دحی کا جو اب ہے دحی سے
فیس دیں مے۔ شاید ہے دونوں اس طرح معاشرے کے اجھے انسان بن جا کیں۔ آپے
انگیز ما حب اچلیے ، چلتے ہیں۔ "

یہ کہتے ہوئے وجاہت سیم اٹھ کھڑے ہوئے۔ باتی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ایسے میں فوادمیاں رائی ان کے قدموں میں گر کمیا اور رونے لگا۔اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نومیں تھے۔وہ آنسوؤں کی زبان میں بات کررہاتھا۔

\*\*

س تعبر ماه تامد بمدو تونهال يون ۱۳۸ ميري ا

WWW.PAKSOCIETY.COM

ا یک عظیم درس گاه

نرين ثابين



کراچی شہری عظیم درس گاہ "مندھ مدرستہ الماسام" جے قائد اعظم مجری جناح کی بہلی درس گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اہم تاریخی پی منظر دکھتا ہے۔ یہ ایک جدید علی ادار ہے کے طور پر قائم ہوا تھا، لیکن بنیادی طور پر یہاس خطے کے روشن خیال مسلمانوں کی ایک تحریک طرح تھا، جس نے اپنے طالب علموں کے ذریعے سے قیام پاکستان کو بیتی بنایا۔ سندھ مدرستہ الاسلام نے ان بے شارمتاز رہنماؤں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی ، جفوں نے برصغر کے مسلمانوں کی جدو جہد آزادی کو زندہ رکھااور آزادی کا سورج طلوع کر کے دم لیا۔ سندھ مدرستہ الاسلام برطانوی ورور میس سندھ کے مسلمانوں کوجد یہ تعلیم دینے کی غرض سے قائم ہوا تھا۔ اس الاسلام برطانوی دور میس سندھ کے مسلمانوں کوجد یہ تعلیم دینے کی غرض سے قائم ہوا تھا۔ اس الاسلام کے تحت کتب اور مساجد اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، لیکن وہ بدلتے ہوئے طالات کے مطابق نہیں تھی۔ تیجہ یہ نظام کے تحت کتب اور مساجد اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، لیکن وہ بدلتے ہوئے طالات کے مطابق نہیں تھی۔ تیجہ یہ نظام کے تحت کتب اور مساجد اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، لیکن وہ بدلتے ہوئے طالات کے مطابق نہیں تھی۔ تیجہ یہ نظام کے تحت کتب اور مساجد اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، لیکن وہ بدلتے ہوئے خالات دوز بدروز خراب ہوتے گے۔ ایسے خالات کے مطابق نہیں تھی۔ تیجہ یہ نظام کے تحت کتب میں تو اس تعلیم دی جاتی تھی۔ ایکن ۲۰۱۳ میری الاس تعلیم نظام کے تحت کتب میں تھیں تھیں تھیں۔ ایکن ۲۰۱۳ میری الور تی تعلیم نظام کے خوالات دون بدروز خراب ہوتے گے۔ ایسے خالات میں نظام کو تعلیم نظام کے تعد میں نظام کیوں کو تو تو اس کی تعد میں نظام کی تعدیم نظام کے تعد میں نظام کے تعد میں نظام کے تعدیم نظام کی تعدیم نے تعدیم نے تعدیم نظام کے تعدیم نظام کو تعدیم نظام کو تعدیم نظام کے تعدیم کے تعدیم نظام کے تعدیم نظام کے تعدیم کے تعدیم

WWW.PAKSOCIETY.COM

وقت میں حسن علی آفندی کے ساتھ سندھ کے کئی باشعوراور روٹن خیال لوگ آگے آئے اور انھوں نے مسلمانوں کوجد یہ تعلیم دینے کے لیے معیاری اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ۱۸۸۵ء میں سندھ مدرست الاسلام کا قیام عمل میں آیا تو سندھ کے مسلمانوں میں ایک نیاجوش وجذبہ پیدا ہوگیا۔

شروع میں سندھ مدرستہ الاسلام ایک بورڈ نگ اسکول کے طور پر قائم ہوا تھا، جس
کے چار بورڈ نگ ہاؤ سز تھے، لیمنی ٹالیر ہاؤس، حسن علی ہاؤس، خیر بور ہاؤس اور سردار
ہاؤس۔ سندھ مدرستہ الاسلام کی مرکزی بلڈنگ کاسٹ بنیاو ' وانسرائے ہندلارڈ ڈفرن'
نے ۱۲ ۔ تومبر ۱۸۸۵ء میں رکھا تھا، جو ۱۸۹۰ء میں کمل ہوئی تھی۔ اس وومنزلہ محارت کا
نقشہ اس وقت کے کرا چی میونیلی کے آرکیک جیز اسٹر کین نے بلا معاوضہ تیار کیا تھا اور
تقیراتی کام کی گرانی بھی خود کی تھی۔ سندھ مدرستہ الاسلام کی محارت تقریباً آٹھا کیڑے
رتج بر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے پہلے پرنیل خان بہا درولی محدسن علی تھے۔

سندہ مدرستہ الاسلام کویٹرٹ بھی حاصل ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ہندستان کے مختلف علاقوں سے بجرت کر کے آئے ہوئے مسلمانوں کو عارضی طور پرسندہ مدرستہ الاسلام کے بورڈ تک ہاؤ سز میں رہایش فراہم کی مختمی ۔

سندھ درستہ الاسلام کے ابتدائی دو سال کے عرصے میں قائد اعظم نے یہاں واظر لیا۔ یہ جولائی ۱۸۸۷ء کی بات ہے جب سندھ درستہ الاسلام کی انگریزی کی بہلی جماعت میں قائد اعظم واخل ہوئے۔ تھوڑے ہی دن بعدوہ بمبری (مینی) جا کرانجمن اسلام کی بہلی جماعت میں واخل ہو گئے ،لین پھرواپس کراچی آ کردوبارہ سندھ درستہ الاسلام کی بہلی ہی جماعت میں واخل ہو گئے ،لین پھرواپس کراچی آ کردوبارہ سندھ درستہ الاسلام کی بہلی ہی جماعت میں ۱۳۳ تبر ۱۸۸۷ء سے پڑھائی شروع کی۔ قائد اعظم نے سندھ مدرستہ الاسلام میں جماعت پاس کرلی۔ یوں مدرستہ الاسلام میں تین سال تعلیم حاصل کرے ۱۸۹ء میں تیسری جماعت پاس کرلی۔ یوں قائد اعظم نے ابتدائی تقلیمی در جے سندھ درستہ الاسلام میں طے کیے۔

ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۳۰ میری

خاص نمبر

in in

Ш

قائد اعظم محرعلی جناح کوائی مادرعلمی سندھ مدرستہ الاسلام سے اس اندر محبت تھی کہ انھوں نے اندر محبت تھی کہ انھوں نے انداد کا ایک تہائی حصہ اس کے نام کردیا تھا۔ ترتی مواحل طے کرتے مواحل مے کا جون ۱۹۳۳ء کو مورستہ الاسلام کا لج

سنده مدرسته الاسلام اپنے قیام کے ۵۸ بری بعد کا نج کے در ہے تک پہنچا اور پھر جامعہ کا دوپ اختیار کر کیا۔ سندھ مدرسته الاسلام یونی ورش کے قیام کا بل دیمبرا ۲۰۱۱ء میں سندھ اسبل سے منظور ہوا۔ ۱۱ فروری ۲۰۱۲ء کو کور نرسندھ ڈ اکٹر عشرت العباد نے سندھ مدرسته الاسلام یونی ورش کا چا درش کا چا درش کا ایا معرفح علی شخ کے حوالے کیا، جس کے بعد اس میں پہلے تعلی دور کا آغاز ہوا۔ سندھ مدرسته الاسلام میں تقریباً پندرہ ہزار کتب موجود ہیں جن میں گی تو سوسال پرانی ہیں۔ سندھ مدرسته الاسلام میں جناح میوزیم بھی قائم ہے، جس میں بانی پاکستان کے ساتھ ساتھ سندھ مدرستہ الاسلام میں جناح میوزیم بھی قائم ہے، جس میں بانی پاکستان کے ساتھ ساتھ سندھ مدرستہ الاسلام کے بانی اور سندھ مدرستہ الاسلام کے بانی اور سندھ مدرستہ الاسلام کے بانی حسن علی آفتری سابق صدیبا کی ساتھ سندھ مدرستہ الاسلام کے بانی حسن علی آفتری سابق صدر پاکستان آسف علی زرداری کے پُر نانا تھے۔ سندھ مدرستہ الاسلام کے بانی حسن علی آفتری سابق صدر پاکستان آسف علی زرداری کے پُر نانا تھے۔

خاص نمیر اه تا مد بمدرد تونیال جون ۱۳۱۳ میری اسما

\*\*

W باری لے کے آئے خاص تمر کلی ول کی کھلائے خاص جو تھی ہاتھوں میں آئے خاص تمبر ہر اک عم کو منائے خاص تمبر نہایت خاص تخد ساتھ لے کر مجت کو پڑھائے خاص مہینا جون کا اچھا ہے کتا ہمیں صورت دکھائے خاص ہر اک ترین اک پیام بھی ہے ہمیں رستہ دکھائے خاص نمبر بميشه "نونبال" اينا بو بهرم ہیشہ ہے کی آئے بہ طور کہنیت یہ نقم میں نے رقم کر لی برائے خاص تبر ماه تامد بمدرد تونیال جون ۱۴۱۳ میری فأصنمير ايك يانج كالهيل

و و ایک بهت بی بیارا اور معصوم سابچه تفا-خوب صورت اور بحولا بھالا اتنا که ہر کسی کی توجہ حاصل کرایا کرتا۔ ہر کوئی اے بے اختیار گودیس بٹھا کر پیار کرنا جا ہتا۔ اس کے چبرے یر معصومیت و کھے کر ایبامحسوس ہوتا کہ شرارت تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ جب بھی کوئی اس سے مذاق کرتا تو وہ اس کو ندصرف بڑی خوش اخلاتی سے برداشت كرتاء بلكه اپن عمر كے مطابق بوى تميز سے اس كاجواب بھى ديتا۔ و د يورے مطے كى أتحصول كاتارا اور راح ولارا تفا

ایک باروہ اپنے محلے بی میں کہیں جارہاتھا۔اس کا ایک پڑوی اپنے گھرکے باہر ا ہے کسی دوست کے ساتھ کپ شپ میں معروف تھا۔ انھوں نے جوٹی بچے کودیکھا تو اس کو یوے بیارے اپنے پاس بلایا اور اپنے دوست ہے آ مسلی سے کہا: "ایک تماشاد کھنا۔" جونبی وہ بچہ قریب آیا، انھوں نے اس بچے کو پیار کیا اور کہا: " آؤ، وہ بی پرانا

ميكه كر انحول نے اپنى جيب مے دو تكے تكالے۔ ايك يا في ريے والا اور دومرا ايك ريد والا انحول نے يدونوں سكے اپنے ايك ايك ہاتھ ملى ركاكردونوں ہاتھ ني كى طرف برها كركها: "ان يس سے جوسكه جا بو أشالو-"

بجے نے پہلے تو وونوں ہاتھوں میں موجود سکول کوغورے و مکھا، پھر پروی کے چرے کی طرف ایک نظر ڈالی، بھر اس نے ایک رہے والاسکہ اُٹھایا اور بڑے بیارے ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری



" تھینک یو انکل!" کہدکروہاں سے جل دیا۔

نے کے جانے کے بعد وہ پڑوی اپنے دوست سے کہنے لگا: ''میہ بہت پیارا بچہ ہے۔
معصوم اتنا کہ لگنا بی نہیں کہ بید آج کے کمپیوٹر دور کا بچہ ہے۔ بیں جب بھی اس کے ساتھ بیہ
کھیل کھیلنا ہوں ، یہ بمیشد ایک رہے والاسکہ بی اُٹھا تا ہے۔ اس نے بھی پانچ رہے والاسکہ
نہیں اُٹھا یا۔''

یہ کن کر دوست کو بھی خوش گوار جیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں ہوں ہی گپ شپ کرتے رہے۔ پچھ دیر بعد دوست نے اجازت لی اور واپس چل دیا۔

پچھ بی فاصلے پر وہ دوست ایک قر بی دکان میں پچھٹر یدنے کی غرض ہے داخل ہوا
تو دیکھا وہی پچہ اس دکان پر موجود ہے۔ انھوں نے آگے بڑھ کر بچ کو پیار کیا اور اس
خاص نمبر ماہ مدرد نونہال جون ۲۰۱۳ ہوی

WWW.PMKSOCIETY.COM

ہے یو چھا:" کیا جھے کو پہچانا؟"

W

W

یے نے کہا:''جی ہاں انکل! آپ ہمارے پڑوی انگل کے دوست ہیں۔'' انھوں نے پوچھا:'' کیاتم میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلو سے جو اپنے پڑوی انکل کے ساتھ کھیلتے ہو؟''

يح نے كہا: "جى ضرور انكل!"

انھوں نے اپنی جیب سے دو سے نکالے ، ایک پانچ رہے کا اور دوسرا ایک رہے کا۔ دونوں سے اپنے ایک ایک ہاتھ میں رکھ کر بے کی طرف بڑھا دیے اور کہا:''ان میں سے جوچا ہو اُٹھالو۔''

یجے نے پھر دونوں سکوں کو دیکھا، ان کے چبرے کی طرف دیکھا او رمسکراتے ہوئے یانچے روپے والاسکہ آٹھالیا۔

مدو کی کران کوزورکا ایک جھٹکا لگا کہ بچے نے ایک رپ کے بجائے پانچ رپ والا سکہ آٹھا یا ہے۔ انھوں نے بچے ہے کہا:'' بیٹا! یہ سکہ تو تمحارا ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اپ پروی انگل کے ہاتھ پر ہے تو ایک رپ کا سکہ اُٹھاتے ہو اور جھے ہے پانچ رپ کا سکہ کیا، اسا کوں؟''

یے نے سجیدگی ہے کہا: ''اصل میں پڑوی انگل میر ہے ساتھ کائی دن ہے ہے کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ یہ بجھتے ہیں کہ مجھے سکوں کی پہچان نہیں ہے، اس لیے میں ہمیشہ ایک رہے کا سکہ اُٹھا تا ہوں ، حال آ ل کہ مجھے سکوں کی اچھی طرح بہچان ہے۔''
انھوں نے پوچھا!'' پھرتم ایک رہے کا سکہ کیوں اُٹھا تے ہوں؟''

ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴۴ بيدي ۲۰۱۱

خاص نمبر

/WW.P



W

W

بچہ بولا: ''جس دن میں نے پانچ رہے والاسکداُ ٹھالیا ، اس دن انکل یے کھیل کھیانا بند کردیں گے ، یوں مجھے نقصان ہوجائے گا۔''

ان کو اس معصوم بچے کی ذہانت پررشک آیا، پھر انھوں نے پوچھا:''اگرتم اس کھیل کوروکنانبیں جاہتے ہوتو تم نے جھے ہے پانچے رپے کا سکہ کیوں لے لیا؟'' بچہ یولا:''اصل میں آپ کو آج بہلی بار دیکھا ہے، دوبارہ پتانہیں آپ سبلیں گے؟ آپ کون سا روز روز رہ کھیل کھیلیں گے، ای لیے میں نے پانچ رہے والا سکہ آشال سے ''

\*\*

خاص نمبر ماه تامه مدرد توتهال جون ۱۴۰ میری کسم

## بلاعنوان انعامي كهاني مديمي



کریم بھائی کا بیک کو گیا تھا۔ وہ بینک سے رہے نکال کر اپنی کار میں بیٹے اور رائے میں دو تین جگہوں پر دوستوں سے ملاقات کرنے کو رکے تھے۔فون کر کے انھوں نے معلوم کرلیا، گر ان کے بیک کا بتانیس چل سکا۔ اس بیک میں اُسٹی بزار اُرہے تھے، گر ان کو رپوں کی اتنی فکر نہیں تھی ، جتنی ان اہم کا غذات کی تھی ، جو اس بیک میں تھے۔ وراصل اس میں ایک بڑی تجارتی کم بینی سے مال ایک بورٹ کرنے کا معاہدہ اور آرو تھا اور کہ کے کا غذات حماب کتاب سے متعلق تھے۔

اگریدکاغذات اور زید کسی ملازم ہے کھوجاتے تو وہ بیتینا اس پر چوری یاغبن کا

خاص نمبر ماه تامه بمدرونونهال جون ۱۴۰۱۳ میری ۱۳۹

الزام لگاكر اس كو يوليس كے حوالے كرديت ، مكريفلطى تو خود ان سے بى ہوئى تھى واس ليے ده سمي پرغصه بھي تونبيں أتار يكتے تھے۔ بھلاجس كو اتن بري رقم ملے گي ده كيوں واپس كرے كا! و ديسوج سوچ كر بلكان ہوئے جارے تھے اور ساتھ بلى ہونے والے نقصان كا حساب لگار ہے تھے۔ووون اور تمام رات بہت بے جینی سے گزرا۔ ان كااراده تفاكروه اخبار من اشتهار دے ديں كر جو بھی اس بيك كو تلاش كر كے ان تک پہنچائے گا،اس کوبیں بزار رہانعام دیں گے۔دوسرے دن چھالوگ ان سے ملنے آنے والے تنے والے سے ان ہے جھی ملا قات نہیں کی اور نوکرے کہلوادیا کہ طبیعت تھیک نہیں ہے۔ نوكرورت ورت بولا: " حضرت! ايك آدى آب سے ملنا جا ہتا ہے۔ " میں نے تم سے کہدویا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ میں کسی سے نہیں ملول گا۔" " مروه کہتا ہے کہ آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ آپ کی امانت واپس کرنا ہے۔" '' امانت کیسی امانت!''انھوں نے سوجا اور پھر پولے:'' بلاؤ کا وُابلاؤ مثایدو ہ میرے بيك كاپتا تا سكے ويكھو چلانہ جائے -" چند لحول بعد ایک نوجوان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا: ' کیا آپ کا نام كريم بعائى ٢٠٠٠ "بال بال ميرا نام كريم بعائى ہے-" " کیا آپ کی کوئی چیز کھوئی ہے؟" "ميرا ريون كابيك إس من أسى بزار ريادركاغذات بين-"كريم بعائى ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۵۰ بیری خاص نمبر

W



W

W

نے کھڑے کھڑے بی جواب دیا۔

پھر خیال آیا کہ بدحوای میں اس نوجوان سے جیٹھنے کوبھی نہیں کہا تو ہولے: ''میاں صاحب زادے! جیٹھوجیٹھو۔''

اس نوجوان نے کپڑے میں لپٹا ہوا بیک نکالا اور ان کو تھاتے ہوئے کہا: ''جناب!اس میں آپ کی ساری امانت ہے، آپ کمن لیں۔''

کریم بھائی نے بیک کھولا اور اس میں سے کاغذات کو تکال کرچو ما، کیوں کہ وہ ی مب سے زیادہ فیتی تھے۔ پھروس ہزار کی ایک گڈی تکال کر اس نوجوان کی طرف ہوھا دی اور بولے:'' صاحب زادے! تم نے جھے بہت بوی پریٹانی اور نقصان سے بچالیا۔ اللہ تم کوخوش رکھے۔ بیانعا م نیس بلکہ نذرانہ ہے۔''

ماه تاسهمدو تونهال جون ۱۵۱ میری میری

خاص نمبر

نوجوان نے سادگی ہے کہا: " جناب! ایمان داری اپناانعام خود ہے۔ یس نے سے کام
کی انعام کے لائج میں نہیں کیا۔ اگر آپ کا بتائیں ملتاتو میں اے پولیس کے حوالے کر دیتا۔"
کر یم بھائی نے بہت اصرار کیا ، گرنو جوان نے انعام کی رقم لینے ہے انکار کر دیا۔
کر یم بھائی اس کی ایمان داری ادر سادگی ہے بہت متاثر ہوئے ادر اس ہے اس
کے خاتمان کے بارے میں گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ دہ نو جوان ناصر حسین ہے ادر کی
پرائیوٹ کمپنی میں کارگ ہے۔ گھر میں بوڑھے مال باپ ہیں۔
اور پھر ناصر حسین نے آیک جیب داقعہ سنایا کہ جس کو من کر کریم بھائی کے
دل دو ماغ میں بے چنی پیدا ہوگئی۔

W

W

سن مگر میرے ابا بہت صایر انبان ہیں۔ انھوں نے اس آٹورکٹے والے کونہ بدد عادی اور نہ کوسا، بلکہ جب بھی اماں پھھاس کے بارے میں ٹرا بھلا کہنے گلیس تو ابامنع کردیے اور کہتے: '' صبر کروشنے کی اماں! شاید اللہ کی کوئی بہتری اس میں پوشیدہ ہو۔ شاید اس آدی اور کہتے: '' صبر کروشنے کی اماں! شاید اللہ کی کوئی بہتری اس میں پوشیدہ ہو۔ شاید اس آدی کو ان ربوں کی ہم سے زیادہ ضرورت ہو، اللہ دازق ہے ہمیں کہیں اور سے دے دے واللہ ماری قسمت میں نہیں تھی۔ میرے ابائے اپنے آبائی مکان کوفروخت کردیا اور میری بہن کی شادی میں اس رپے کوفرج کیا اور ہم لوگ ایک کرائے کے مکان میں اور ہم نے کہی طرح سے بائی اسکول پاس کیا اور ایک کمپنی میں نوکری کرئی۔ جھے اس نے گئے۔ میں نے کئی طرح سے بائی اسکول پاس کیا اور ایک کمپنی میں نوکری کرئی۔ جھے ایس کیا ورائیک کمپنی میں نوکری کرئی۔ جھے یہ بیگ پاکر احساس ہوا کہ اس کے ماک کواس کے کھوجانے سے نہ جانے کتا بڑا انتصان

"ناصرمیال! تمحاری کہائی بہت دکھ بحری ہے۔ اس سے جھے بہت ہوا سبق حاصل ہوا۔ مجھے بہت ہوا سبق حاصل ہوا۔ مجھے یفین ہے کہ ایک دن تم اپنا مکان ضرور حاصل کرلو ہے۔ میری کمپنی میں ایک اکا وُنٹس کے آ دمی کی ضرورت ہے۔ میں سجھتا ہوں کہتم اس کے لیے موز وں شخص ہو۔ کیا تم میری کمپنی میں کام کرنا لیند کرو گے۔ ہاں بہتم پرکوئی احسان نہیں کررہا ہوں، بلکہ تمھاری ایمان داری ہماری کمپنی کے لیے انعام ہوگی۔"

بنچے،اس کے جلدے جلد میامانت اس کے سپر دکردین جاہے۔بس میری میخواہش ہےکہ

میں اس قابل ہوجاؤں کہ اپنا پر انامکان پھرے حاصل کرلوں۔''

'' بجھے آپ کی کمپنی میں ، آپ کی گرانی میں کام کر کے بہت خوشی ہوگی جناب! گر میں اسنے اباجی سے بھی رائے لے لوں۔''ناصر نے جواب دیا۔

" الما مِن تمهار الاست جلد بي ملول گا۔ مجھے یعین نے کہان کوکوئی اعتر اض تبیں

خاص نمبر ماه تامه بمدرد توتبال جون ۱۵۳ میری سری

W

Ш

ہوگا کہتم میری ممپنی میں کام کرو اور اگر ہوگا تو میں ان کومنالوں گا۔'' کریم بھائی نے ناصر کی چینے تھپ تھپائی۔

اب ناصر حسین ،کریم بھائی کی کریم آٹو کمپنی میں اکاؤنٹینٹ تھا اور آٹھ ہزار رپے ماہانہ یا تا تھا اور کمپنی کی گاڑی اس کو گھرے لیے جاتی تھی اور گھر چھوڑنے آتی تھی۔

----☆-----

اس کہانی کا ایک حصد یہاں ختم ہوجاتا ہے، گرکہانی کا دوسرا حصد باتی ہے، جو
سبق آ موز بھی ہے ۔ صورت حال ہے ہے کہ ایک سال بیت چکا ہے۔ ناصر حسین کے پاس
اب اتنی رقم ہے کہ وہ اپنا مکان خرید سکتا ہے۔ وہ اپنا ایا کو لے کر پرانے مکان کو دیکھنے
جاتا ہے تو ان کو بہت مایوی ہوتی ہے، کیوں کہ اس مکان کی تو صورت ہی بدل پچی تھی۔
جاتا ہے تو ان کو بہت مایوی ہوتی ہے، کیوں کہ اس مکان کی تو صورت ہی بدل پچی تھی۔
اب وہاں دومنزلہ خوب صورت محارت کھڑی تھی، جس کی قیمت کی لاکھ ہوگی اور ایجی اس
کی آ رائش کا کام چل رہا تھا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ کی امیر آ دی نے اس کو ایک سال
پہلے خرید لیا تھا اور سال بحرے یہاں تعیر جاری تھی۔

ناصرحسین نے شنڈی سانس لی اور اہا نے بولا: '' اہامیاں! شاید اب ہم اپنا مکان واپس نہیں لے سیس مے۔''

باپ نے بیٹے کے مر پر مجت سے ہاتھ رکھا اور کہا: " بیٹا! شاید اللہ کی کوئی مصلحت
ہماری بہتری کے لیے اس میں ہوگی۔ اس کاشکر اوا کروکہ میں بہت پھودیا ہے۔"
کریم بھائی ایک ون اچا تک ناصر حسین کے گھر پہنچ سے اور ناصر کے والد سے اپنا
تعارف کرایا: " مجھے کریم بھائی کہتے ہیں۔ ناصر میاں میری کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ بہت
خاص نمبر میں ماہ تا مہمدرد تونہال جون ۱۵۵ میری کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ بہت

محنتی اور لائق نو جوان ہیں۔'' کریم بھائی نے کہا۔ "جناب! آپ کاکس زبان سے شکریدادا کروں۔ آپ کا بہت بوا احمان ہے کہ آب نے ناصر کواپی مینی میں کام دیا اور اس پر اعتبار کیا۔ ابھی تو وہ تا تجربے کارہے۔" ناصر کے والدنے کہا۔ ''محترم! تجربے کے لیے عمر کی قیدنہیں ہوتی۔ کبھی توجوان جلدوہ تجربے حاصل كريسة بي جوم بور صاوك بحى مرة و نبيل كريات " "كريم بعائى نے بنس كركها " بيل آپ كى كيا خدمت كرول - آپ جھے تكم ديتے تو بي آپ كے دولت خانے پر حاضر ہوجاتا۔ میں فریب آ دی ہوں ،آپ بہت بڑے انسان ہیں۔آپ کا بیاحسان ہے کہ بچھے ریوزت بخشی۔''ناصر کے والدنے کہا۔ " آپ جھے شرمندہ نہ کریں میں ایک گناہ گار انبان ہوں۔ آپ کی خدمت میں حاضری میرے لیے ایک ٹی زندگی کا باحث ہے۔ " کریم بھائی نے ناصر کے والد کے وونول باتھوں کو تھام لیا۔ "ارے بيآ پكياكررے بيں۔اللہ نے آپكودولت، عزت، واحت ہر چيز دى ے-آپرالله كابرا فضل ب-آپالله كے تيك بندے ہيں۔" '' بھائی صاحب! بیدواقعی اللہ کارتم وکرم ہے کہ وہ اپنے گنا وگار بندوں کو بھی نعمتوں ے نواز تا ہے، مریس واقعی گناہ گار ہول اور بہت دکھی انسان ہوں۔" کریم بھائی نے محتذى سانس بحركركها\_ " ناصرمیاں نے بتایا تھا کہ اب سے تقریباً پندرہ سال پہلے کوئی آٹور کشے والا آپ ماه تامه مدرو توتبال جون ۱۵۲ ميري ۱۵۲

W

كا ريون كالخيلاك ريحاك كيا تعالى"

''جی ہاں، جھے وہ حادثہ کُل جیسا لگتا ہے، گراب اس کے دہرانے سے کیا حاصل۔ اللہ کرے کہ دہ رقم اس آٹور کھے والے کے لیے آرام کا باعث ہو کی ہو۔'' ناصر کے والد نے جواب دیا۔

" ہوا یہ کہ جب آٹو رکنے والا گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیتھے سیٹ پرایک تھیلا رکھا ہوا ہے۔ اس نے تھیلا کھولاتو اس بیس بیس بزار رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ بید ہے والیس کر دوں ، پھر اس کوشیطان نے بہکایا کہ بیہ ہے وقونی مت کرنا ، بیتمھا ری تسمت کے بیں ، رکھ لو۔ اس آٹو رکشے والے نے وہ رقم والیس نیس کی اور آٹو رکشہ چلانا چھوڑ کر ورک شاپ قائم کرلی۔ اس چوری کی رقم ہے اس نے شین خریدی۔ کام چل نکلا۔ پھرایک پُرزوں کا کارخانہ قائم کیا۔ حکومت سے قرضہ لے کرکام بڑھایا اور پندرہ سالوں بیں وہ پُرزوں کا کارخانہ قائم کیا۔ حکومت سے قرضہ لے کرکام بڑھایا اور پندرہ سالوں بی وہ کہ چی بن گیا۔ اب کاروں کے پُرزے اس کے کارخانے بیس بنتے ہیں اور بھی کئی کام کر لیے ہیں ،گراس کا دل اس کو برابر ملامت کرتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ آپ کی رقم جرمانے کے ساتھ والیس کرنا جا بتا ہے۔ وہ اس کی رقم جرمانے کے ساتھ والیس کرنا جا بتا ہے۔ وہ آپ کی رقم جرمانے کے ساتھ والیس کرنا جا بتا ہے۔ "

" مرسينه صاحب! آپ كويدس كيے معلوم بوا؟"

"اتی اجھے کیے معلوم ہوتا۔ ای رکشے والے نے جھے بیسب بتایا ہے۔"

"توآپ جانتے ہیں اے؟"

"خوب الجيئ طرح جانتا مول -"

"نو کیا آب جھے اس سے طوادیں مے؟"

'' وہ آپ کے پاس سر کے بل خود آئے گا ، گر بھائی جان! ایک شرط ہے کہ آپ اے دل ہے معاف کردیں۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ شیطان نے اے بہکا دیا تھا۔ وہ کہنا ماریک کا سے معاف کردیں۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ شیطان نے اے بہکا دیا تھا۔ وہ کہنا

ماه تامد معزر وتونهال جون ۱۵۷ میری

خاصنمبر

m

W

W

ہے كرآ بكا مكان بحى آب كووايس كردے كا۔"كريم بحائى نے اس آ ثور كشے والے كى '' مگر جناب! وہ مکان تو تھی سیٹھنے نے خرید لیا ہے اور اب کی لا کھ رپے کا ہوگا۔ بھلاوہ مجھے کیوں ملے گا؟'' "معافی کی شرط بھی ہے کہ مکان آپ کووالیس ملنا جاہیے۔ بولیے منظور ہے؟" "جي ..... مجھے منظور ہے۔ ميرا مكان مجھے ال جائے گا۔" ناصر كے والد نے " توآپ نے کویا اے معاف کردیا۔ سے دل ہے؟" " إل جناب! مكر اسے لائے تو ، ملوائے تو ، كہاں ہے وہ؟" '' جناب! وہ چور، گناہ گار، وہ شیطان ، نامعقول اور سزا کامستحق انسان آ پ کے سامنے کھڑا ہے۔جس کا نام سیٹھ کریم بھائی ہے۔" كريم بعانى كفراء بوكة مرجهكات بجرم كاطرح "ارے بيآپ كياكرد بين سينھ صاحب! مينيں ہوسكا۔ ايبا كيے ہوسكا ہے؟" نا صرکے والد کا منے جرت سے کھلا رو گیا۔ "جى بال اسب ي ب- يى اى مول دو كناد كار انسان ، جى ئے آ بكو بہت صدمہ دیا۔ میں آپ کے گزرے ہوئے پندرہ سال واپس نبیس کرسکتا اور ندان مصیبتوں کا جر ماندادا کرسکتا ہوں ، مگر آپ کا مکان آپ کو دائیں کرتا ہوں۔ جس کو میں نے ایک سال قبل ناصرمیاں سے بہلی ملاقات کے بعد ہی خرید لیا تھا اور یہ طے کرلیا تھا کہ آپ کا مكان بہترين شكل ميں آپ كووا بس كروں گا۔ "بيكا غذات اب آپ كے ہوئے۔ ناصرمیاں کے ابائے کریم ہمائی کوسنے نے لگالیا۔ خاص نمبر ماه نامه مدروتونهال جون ۱۵۸ میری ا

ناصر کے ابانے کہا: ''آپ بہت بڑے دل کے انسان ہیں۔ احساس گناہ اور اس
ہے تو بہ کرنا بہت بڑی بات ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ کاش! ہمارے ملک میں سارے بیٹھ آپ کے جیسے ہوجا کیں۔''
بین کر کریم بھائی کی آتھوں سے خوش کے آنسونکل پڑے۔
ایک درخواست اور ہے اگر آپ تبول کرلیں تو بھے پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہول کہ ناصر میاں جیسے نیک اور مختی نوجوان سے اس کی شادی ہو۔ کیا آپ اس کی اجازے دیں گے ؟''کریم بھائی ہولے۔

W

W

"ناصرآ پکابینا ہے۔آ پ بخوش اس کے ساتھ اپنی بنی کی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ماری خوش تسمی ہوگی کہ ناصر آ پ کی سر پرسی میں رہے۔" ناصر میاں کے والد نے آسان ماری خوش تسمی ہوگی کہ ناصر آ پ کی سر پرسی میں رہے۔" ناصر میاں کے والد نے آسان کی جانب نظراً مُنا کر کہا:" اے رب کر یم اِنو جو بھی کرتا ہے ہماری جھلائی کے لیے کرتا ہے، تیرا شکر ہے۔" ؛

اس بلاعنوان انعامی کہانی کا اچھا ساعنوان سوچے اور صفحہ ۲۵۱ پر دیے ہوئے کو پن پر کہانی کا عنوان، اپنا نام اور پتا صاف صاف کھ کر ہمیں ۱۸۔ جون ۲۰۱۴ و تک بھیج دیجے۔ کو پن کوایک کا پی سائز کا غذ پر چپکا دیں۔ اس کا غذ پر بچھا دیں۔ اس کا غذ پر بچھا ور شکھیں۔ ایجھے عنوا نات کھنے والے تین نونہالوں کو انعام کے طور پر کتا بیں دی جا کیں گی۔ نونہال اپنا نام پتا کو پن کے علاوہ بھی علا صدہ کا غذ پر صاف صاف کھ کر بھیجیں تا کہ ان کو انعامی کتا بیں جلدروانہ کی جا سکیں۔

کر بھیجیں تا کہ ان کو انعامی کتا بیں جلدروانہ کی جا سکیں۔

کر بھیجیں تا کہ ان کو انعامی کتا بیں جلدروانہ کی جا سکیں۔

کو شند: ادار کہ جمدرو کے ملاز مین اور کارکنان انعام کے حق دار فیس جول گے۔

خاص نمبر ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۵۹ میری ا ۱۵۹ میری

انكريزى كي عظيم ناول نكار جاراس و كنز كاناول اردويس

بزارول خواجشين

بردل عزيزاد يب مسودا حمر بركاتي كاترجمه

ایک پیتم اورمفلس بے کی زندگی کے ولولہ انگیز حالات ، ایک بحرم اورمفرور تیدی فی ایک بیم ماورمفرور تیدی فی اس کے مدوکی ، جرائم پیشدلوگوں کی محبت میں روکر بھی اس نے زرائی کا مقابلہ کیا ، اچھے

اور فرے لوگوں کی سازشوں کے درمیان زندگی گزارنے والے اس فریب بے کی جرات،

ہمت اور حوصلے کی جنتو ہے بھری داستان ۔مسعود احمد برکاتی کے پرکشش انداز بیان اور

با محاوره اردونے اس داستان کواور بھی دل کش بنادیا ہے۔ ۱۲۰ صفحات برمشمل باتصویر ، دیدہ زیب ٹائنل

تيت: ما ته (١٠)ري

پڑھنے کا شوق پیدا کرنے والی مشہور ادیب اشرف میوی کی انوکھی کتاب

كهاوتين اور ان كى كهانيان

ہر کہاوت کے بیجھے کوئی ندکوئی ول جنب اور سبق آ موز کہانی ہوتی ہے۔ اگر بیکہانی معلوم ہوجائے تو کہاوت کا نطف ود بالا ہوجا تا ہے اور ہم اپنی زندگی میں بھی است استعمال کر کے نطف آشا سکتے ہیں۔

اشرف مبوی دبلوی مرحوم نے ایسی ۱۳۵ کباوی منتخب کرے برکباوت کے ساتھ ایک کہانی لکھودی ہے،

۳۵ کہاوتوں کے ساتھ ۳۵ کہانیاں

معلومات بھی حاصل مجیے اور مزے دار کہانیاں بھی پڑھے

خوب صورت رَمَّين ناكش معات : ۳۹ ميت : ۳۰ رپ

(جدروفا وُعَرِيشُن بِا كسَّالَ وجدروسِنشِ وعظم آباد نَبر ٣ ، كرا بِي \_ ١٠٠٠ ٢٠٠



جادو کی جھڑی

وقارحن

طولی میاں کوجس دن سے نانی نے جادوئی ٹوپی کی کہانی سٹائی تھی ،جس کو پہنے ۔ والا غائب ہو جاتا ہے۔طولی اس دن سے جادوئی ٹوپی کے بحر میں گرفتار ہتے اور ان کی شدیدخواہش تھی کہ کسی طرح ان کو جادو کی ووٹوپی حاصل ہو جائے تو وہ غائب ہو کر جہاں جا ہیں پہنچ جا کس۔

ایک دن دات کے کھانے کے بعد وہ اپنے بہتر پر لینے ای ٹو پی کے خیال میں گا مسے کہ کھڑی کے خیال میں گا ہوں کی کیاری کے خیال میں گا ہوں کی کورٹ کے شخصے سے ان کی نظر باہر لان میں گلاب کی کیاری کے زویک ایک بوڑھی مورت پر پڑی ، جس کے بال روئی کی طرح سفید ہے۔ بڑھیا طوبی کواشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ طوبی میاں ڈرتے ڈرتے اس بڑھیا کے پاس گئے۔ بوڑھی مورت نے ان کے مر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیار ہے کہا: '' بیٹا! بجھے معلوم ہے کہتم بہت دنوں ہے جا دوگی ثو پی کی جگہ میں شمیس جادوگی یہ چھڑی دیتی ہوں ہے جس جادوگی ٹو پی کی جگہ میں شمیس جادوگی یہ چھڑی دیتی ہوں ہے جس چیز کی طرف اس چھڑی کا رخ کر کے '' بھو'' کہو گئے، وہ چیز غائب ہوجائے گی ، کیکن تم بسی جو دومروں کو پر بیٹان کرنے کے لیے تفریخ کے طور پر استعمال شکرنا۔'' اتنا کہہ کروہ بر حیامولسری کے درخت کے بیچھے غائب ہوگئی۔

طونی میاں جبرت سے سرخ رنگ کی اس چیٹری کو دیکھتے رہے۔ان کو یقین نہیں آرہا تھا۔ پھربھی انھوں نے تجربہ کرنے کے لیے جادو کی چیٹری جنوبی ویوار پرلہراتی چینیلی کی بیٹل کی طرف کر کے'' مجھو'' کہا تو اچا تک وہ بیٹل غائب ہوگئی۔ وہ خاموثی ہے آکر اپنے بستر پرلیٹ گئے۔

تھوڑی در بعدطوبی کولان میں ای کے چلانے کی آواز آربی بخی \_ان کے

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۹۲ میری

خاصنمبر

WW PAKSOC

سامنے رحیم خاں مالی سر جھکائے گھڑا تھا۔ ای کہدر ہی تھیں:'' ارے تو کیا چنبلی کی بیل کو وجن کھا گئے۔ضرور اس میں تمحاری بے پروائی سے کیڑا لگ گیا ہوگا اورتم نے اس کوا کھاڑ

W

مالی جیرت سے دیوار کی طرف دیکھیر ہاتھاا ورتشمیں کھا کر بتار ہاتھا کے کل شام تک بیل د یوار پرتھی۔

طونی نے اسکول جاتے وقت جادو کی چیزی اپنے بہتے میں چھپالی۔ جب کلاس میں حامد صاحب حساب پڑھارہے منے اور انھوں نے جاک کا ڈیامیز پر رکھا ہوا تھا ،طونی کو شرارت سوجھی اور اس نے چیزی جاک کے ڈیے کی طرف کر کے آہتہ ہے" کچھو" کہا تو حاك كا دُبا عَائب بهو كميا۔ جب حامد صاحب كا حاك بليك بور دُبر لكھتے لكھتے ختم بهو كيا اور ووسرا جاك لينے كے ليے وہ مزے تو ديكھا كه ذباغائب تعا۔ انھوں نے غصے سے كہا: "بيد ممس نامعقول کی شرارت ہے؟''

جب سمی نے کوئی جواب نہیں دیا تو میز کے نزدیک بیٹے صدیق بخش کی شامت آئی اور حامد صاحب نے اپنے مخصوص بید سے صدیق کی پٹائی کردی۔طوبی میاں ول ہی ول میں اپنی شرارت پرخوش ہورہے ہتے۔ یوں پورے دن وہ اپنی چینزی ہے کسی نہ کسی کو

اس شام طوفی میال لان میں اپنے بیارے کتے موتی کے ساتھ کھیل رہے . تتھ۔وہ مینس بال ہوا میں اُچھالتے اور موتی بال زمین پر کرنے سے پہلے ہی اپنے جبڑوں میں کچڑلیتا۔ان کی چیزی بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔سامنے ان کی چیوٹی بین ماہا کی بلی" ریشم" اون سے کو لے سے تھیل رہی تھی ۔طوبی نے سوجا کدریشم کوغائب کر کے مام کو پریٹان کرنا جاہیے۔ بیموج کر انھول نے اپنی جادو کی چیٹری ریٹم کی طرف کر کے ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۲۴ میری

'' پنجو'' کہا ، اتفاق ہے اس دوران ان کے بیارے کتے موتی نے تنلی کے بیچھے چھلانگ اور چیزی کے سامنے آگیا اور اس پر جادو کا اثر ہوگیا۔ یوں موتی اچا تک غائب ہوگیا۔ طوبی کے چیرے کارنگ اُڑگیا۔ موتی کی ہلکی ہلکی غرابت کی آواز آر بی تھی ، لیکن و فظر نہیں آر ہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد غرابت بند ہوگئ ۔ شاید دو کسی اور طرف چلاگیا تھا۔ اس دوران مناظر پچا کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی ۔ چند کھوں بعد گاڑی ہے کسی چیز کھا۔ اس دوران مناظر پچا کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی ۔ چند کھوں بعد گاڑی ہے کسی چیز کے کرانے کی آواز آئی اور موتی کی دلخراش جی گئی ۔ کسی کی بچھ میں نہیں آیا ، لیکن طوبی بچھ کے موتی کی بھو میں نہیں آیا ، لیکن طوبی بچھ کے کہ موتی ، بچا مناظر کو نظر نہیں آیا اور گاڑی ہے کرا گیا۔ اب موتی کے کرا ہے کی آواز یند ہوگئی جی موتی کی کرا ہے کی آواز یند ہوگئی ۔ شاید و و مر چکا تھا۔

طوبی میال ندجائے کہ تک روتے روتے سو مجے ۔ رات کے تیسر ۔ پہر ان کو وہ بر هیا چرنظر آئی۔ بر هیا نے طوبی کے قریب آگر کہا: ''طوبی ایمی شمیس اس چیزی کے وہ بر هیا چرنظر آئی۔ بر هیا نے طوبی کے قریب آگر کہا: ''طوبی ایمی شمیس اس چیزی سے محروم کر رہی ہوں اور محین ایک تھیجت کر رہی ہوں ۔ اس کو زندگی ہمریا ور کھنا۔ بیٹا ایا و رکھو کہ انسان کو جو دولت ، طافت ، رتبہ ، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں ، وہ اس شخص کے لیے نعمت ہوئے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہیں ، جے دوسروں کی مدو اور خدمت کے لیے استعال کرنا چاہیے ۔ ان سے دوسروں کو تکلیف یا نقصان نہیں مدو اور خدمت کے لیے استعال کرنا چاہیے ۔ ان سے دوسروں کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے ۔ تم نے اس چیزی کا فلط استعال کیا اور اپنے پیار ہے موتی کو گنوا بیٹھے۔'' اچا کے طوبی کو ای کی آ واز آئی: '' طوبی بیٹا! جلدی اُنھوا سکول کی وین آنے کا ایک میں ہیں ۔ ''

طوبی نے آئیس ملتے ہوئے شکر ادا کیا کہ بیصرف ایک خواب تھا۔ ملا ملا ملا



تہذیب کی ابتدا کیے اور کہاں ہوئی سودا حمر برکاتی

W

سائنس دانوں کا خیال ہے کہ دنیا ہیں تھرن و تہذیب کی ابتدا سب ہے پہلے مشرق وسطیٰ کے اس جے ہیں ہوئی، جے آئ کل عراق کہا جاتا ہے۔اس خطے ہیں دو ندیاں تھیں، جنھیں ہم د جلداور فرات کہتے ہیں۔ ان دونوں ندیوں کی بدولت اس بنجر زبین کا ایک حصہ جو ہلال کی شکل کا ہے، نہایت زر فیز ہوگیا۔اس زر فیز خطے کا نام جنرانید دانوں نے زر فیز ہلال دکھا ہے۔ای زر فیز ہلال میں تمدن کی ابتدا ہوئی۔تمدن کا مطلب ہے، انسانوں کا میل قبل کر رہے کے طریقے۔ان طریقوں میں جب سلیقہ آتا کا مطلب ہے، انسانوں کا میل قبل کر رہے کے طریقے۔ان طریقوں میں جب سلیقہ آتا ہے تو وہ تہذیب کہلاتی ہے۔زر فیز ہلال سے تی تہذیب ساری دنیا میں پھیلی۔

رجلہ اور فرات کے نتیجی علاقوں میں جنگی بودے (گیہوں اور جو وغیرہ) اور چود غیرہ) اور چند جنگی جانور (بھیڑ، بکری، گھوڑے وغیرہ) بھی پائے جاتے تھے۔ ایک دن کی شکاری نے سوچا کہ اگر میں شکارے لیے کتا پال سکتا ہوں تو دوسرے جنگی جانور کیوں نہیں پال سکتا۔ جب یہ جانور نیچ دیں گے تو شکار کی تکلیف ختم ہوجائے گی اور گھر میں گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ اس شکاری کے ساتھ ایک مورت بھی رہنے گی، جومیلوں کوشت کھانے کو مل جائے گا۔ اس شکاری کے ساتھ ایک مورت بھی رہنے گی، جومیلوں تک جنگوں اور میدانوں میں گھوم گھوم کر گیہوں اور جو کے بودوں سے بالیاں تو ڈکر لاتی اور ان میں سے وانے نکال کر گھر والوں کو کھلاتی تھی۔ اس مورت نے سوچا کہ اگر والوں کو کھلاتی تھی۔ اس مورت نے سوچا کہ اگر والوں کو کھلاتی تھی۔ اس مورت نے سوچا کہ اگر

خاص نعبر ماه نامه بمدرو تونهال جون ۱۲۵ میری (۱۲۵ میری)

آئیں گے اور اس طرح اس کا جنگلوں میں مارا مارا پھرناختم ہوجائے گا۔ گھر کے قریب ى سے دانے مل جایا كريں مے۔اس طرح تھيتى باڑى كاطريقة شروع ہوا اورانسان •••• سال قبل من عندا جمع كرنے والے كے بيائے غذا پيدا كرنے والا بن كيا۔ جب انسان غذا کی تلاش میں جنگل جنگل پھرا کرتا تھا تو اے اپنے لیے گھر 🌓 بنانے کا خیال نہیں آیا تھا اور نہ وہ کوئی سامان ساتھ رکھ سکتا تھا۔ جب اس نے جنگل 🗬 جانور ( بھیڑ، بکری وغیرہ) یا لئے شروع کیے اور جنگلی غذائی یودے ( کیبوں اورجو ) ا پی جھو نیزی کے قریب لگا نا شروع کیے تو بجائے! دھراُ دھرگھو منے کے ایک ہی جگہ رہنا ضروری ہو گیا۔اس نے گھاس چوں کی جھو نیزیوں کے بجائے مٹی کی ویواریں بنائیں اوراضی ہے مکان بنے کی ابتدا ہوئی۔ منی بی سے پانی پنے کے لیے کورے بھی بنائے۔ جب اس کے گھر کی تمام عورتیں اور بیچل کر کھیتی باڑی اور جانوروں کے پالنے میں سکے تو ان کو بہات آ رام ملنے لگا۔ بیدد کیے کران کو خیال ہوا کہ دوسر سے لوگوں کے خاندان مجی ساتھ مل کر کام کریں کے تو یقینا زندگی اور بھی آسان ہوجائے گی۔ اس خیال کا آنا تھا كەسب لوگول نے ايك دوسرے كے تريب مكان بنانے شروع كرديے اور ديھتے ہى و یکھتے آٹھ ہزارسال تبل سے میں زرخیز ہلال کے خطے میں چندگا ڈن نظر آنے لگے۔ زرخیز ہلال کی پہاڑیوں میں یانی کے چٹے اُبلاکرتے تھے۔ اب لوگ ان چشموں کے یائی کو نالیاں کھووکر بنجر زمینوں تک لے آئے ، تا کہ زیادہ زمین پر كاشت كى جاسكے - بيتيرا انتلابي خيال تھا، جس كى دجہ سے جار ہرارسال تبل سے ماه نامه بمدرد تونيال جون ١٩٢ عيوى ١٢٦

W

W

ے پہلے آب پاٹی کا رواج ہوا۔ جب اناج زیادہ پیدا ہونے لگا تو گھر میں فاضل
اناج رکھنے کے لیے برتنوں کی ضرورت پڑی۔ اناج رکھنے کے برتنوں کے ساتھ
ساتھ حتم حتم کے اور بھی برتن بنے گئے۔ اس طرح ظروف سازی لیمنی برتن بنانے کی
صنعت شروع ہوئی۔ گاؤں، پھیل کر شہروں میں بدلنے گئے۔ لوگ اپنا بنایا ہوا
سامان دوسروں کو دے کر اس کے بدلے میں اپنے کام کی چیزیں حاصل کرنے
گئے۔ یہ تجارت کی ابتدائی شکل تھی۔ اس کے بعد سکتہ جاری کیا گیا۔ ان باتوں کی فہر
یورپ پیٹی اور تین بزارسال قبل میچ میں اپنین اور فرانس میں بھیتی باڑی اپنی ابتدائی

زرخ بال کے خطے میں مخلف تتم کے اٹاج اور دوسری چیزی رکھنے والے استے

اوگ ہو گئے کہ لوگوں کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہوگیا کہ کون کیا کام کرتا ہے یا کس کے

پاس کون ی چیز مل سکتی ہے۔ چند سو جھ ہو جھ دالے آدی سر جوز کر بیٹے اور مجلی مٹی ک

مکیوں پر نیز حمی ترجی کئیری کھینچیں۔ تکیوں کو جلا کر سخت کیا اور اان کے نشا نات کو سب

نے ذہن نشین کرلیا۔ برنگیا کا نشان یہ فلا ہر کرتا تھا کہ کون سا آدی کیا گام کرتا ہے اور اس

ے کون کون می چیزیں حاصل کی جاستی ہیں۔ اس خیال کے ذہن میں آنے کے بعد

زر خیز بلال کے بیجوں بی محکی جگہ کھنے یا تحریرا بجا دہوئی جو دنیا میں تحدن ، تہذیب اور اس

کے نتیج میں تاریخ کھنے کی ابتدا کا سب بی۔

☆☆☆

خاص نمبر ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۹۷ میری [ ۱۹۷ میری



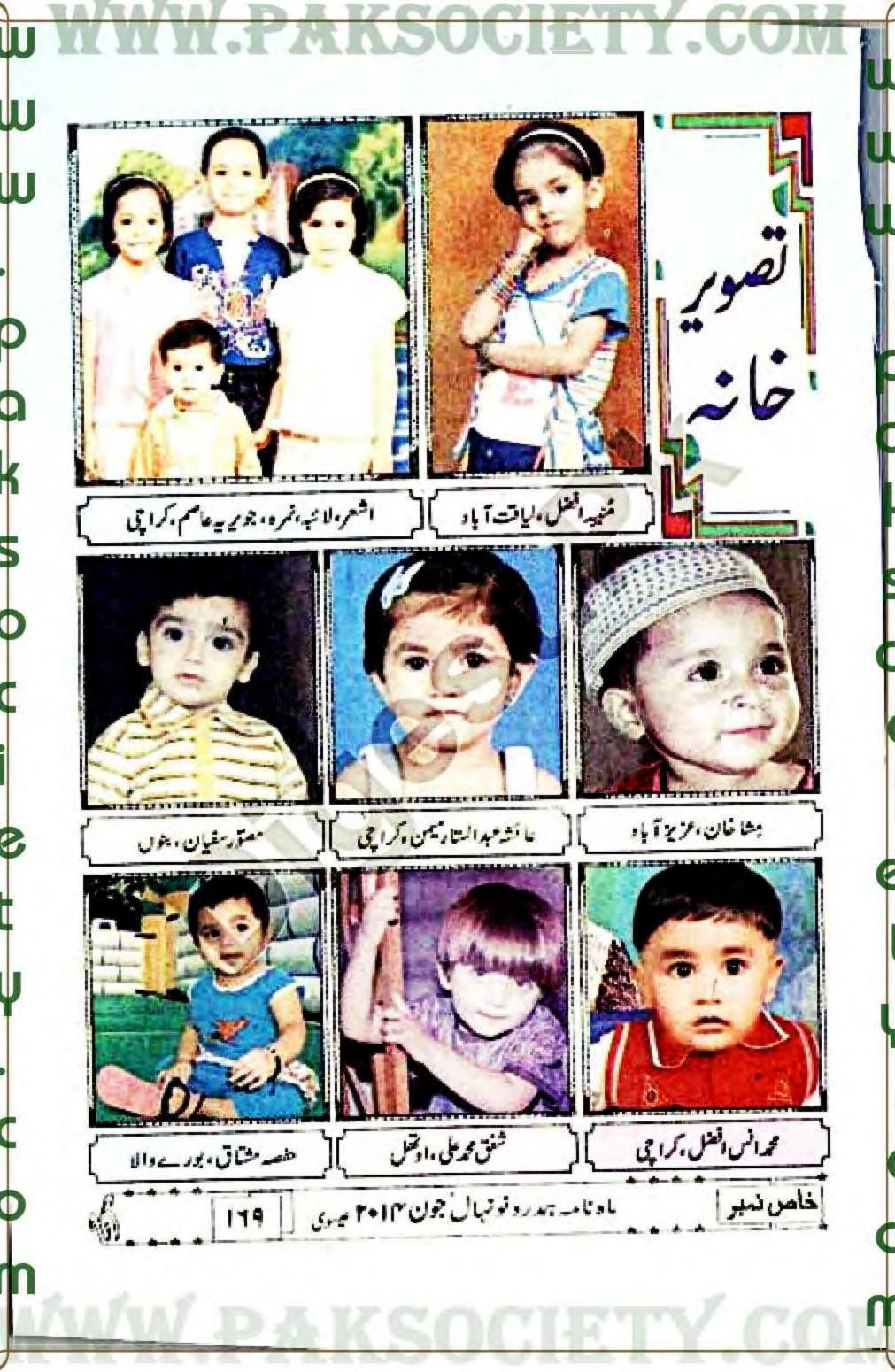

# 

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر میک اور رژبوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپريينڈ كوالثي ان سيريزازمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

التے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



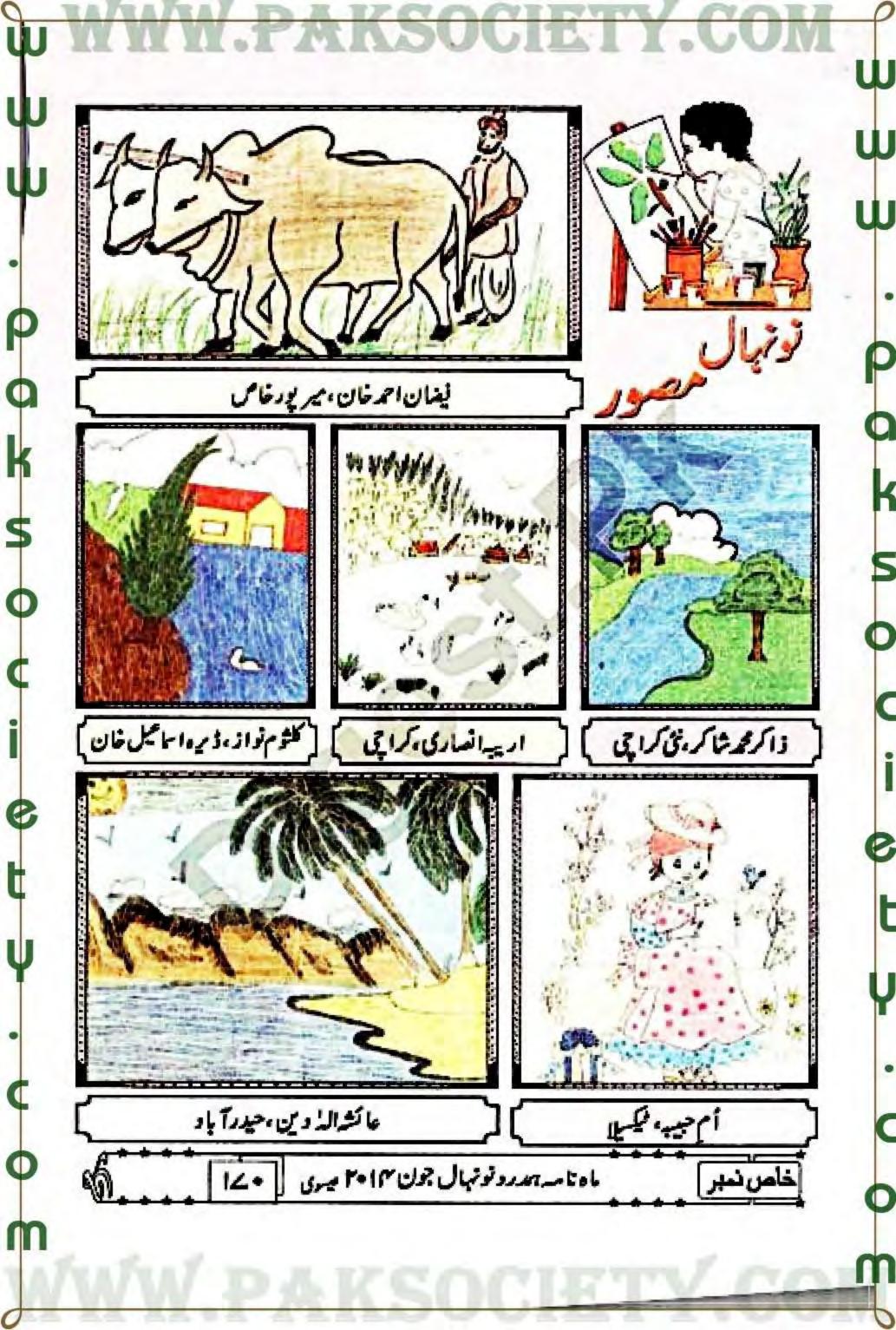



عبدالغيش

W

W

بندريا بيكم



کسی شہر میں ایک بیگم صاحب رہتی تھیں۔انھوں نے ایک بندریایال رکھی تھی۔ بیگم صاحب نے پانچ سوڑ ہے میں خریداتھا۔ شہر کے قریب بی صاحب نے اس بندریا کو ایک بندروالے سے پانچ سوڑ ہے میں خریداتھا۔ شہر کے قریب بی ایک جنگل تھا۔ بندر والا اس بندریا کو و بیس سے پکڑلایا تھا۔ بیگم کے پاس اللہ کا دیا سب کچے موجود تھا۔ بیگم سامب کی سامب کی کھی موجود تھا۔ بیگم صاحب کی معاصب کی معاصب کو کی اولا در تھی۔ بیگم صاحب بندریا کودل سے چا بہتی تھیں ،اتنا ہی نہیں ، بلکہ بالکل اسے اپنے تھیں ،اتنا ہی نہیں ، بلکہ بالکل اسے اپنے بیک ویک مسلم کا سفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا بی صبیعا لباس پینا تی تھیں۔ سلک کا سفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید خوارہ ، سلک کا سفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید تھیں ۔ سام کا مفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید تھیں ۔ سام کا مفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید تھیں ۔ سام کا مفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید تھیں ۔ سام کا مفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید خوارہ ، ساک کا سفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید تھیں ۔ سام کا مفید تھیں ۔ سام کا مفید خوارہ ، سام کا مفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید خوارہ ، سام کا مفید جمیر ، اس پر ملکے رنگ کا مفید خوارہ ، سام کا مفید خوارہ ، سام کا مفید جمیر ، اس پر ملک کا سفید جمیر کا سفید کی سفید کی کے دو تو کا کی کا سفید کی کا سفید کی کا سفید کی کا سفید کے دو تو کا کی کی کا سفید کی کا سفید کی کی کا سفید کی کا سفید کی کی کا سفید کی کا سفید

W

نائیلون کا چا ند تارا نکا ہوا دو پٹا، کا نول میں دو چھوٹے چھوٹے بڑا ؤ بندے اور گلے میں موتوں کی مالا۔ بندریا جی جی بیٹم صاحبہ کی بیٹم صاحبہ بھی اس بندریا کو بندریا بیٹم کہ کر پکارتیں۔ بندریا ہر وقت بیٹم صاحبہ کے پاس بیٹم صاحبہ کی بان نکال نکال کر کھاتی رہتی۔ بی نہیں، بلکہ بندریا میں بیٹم صاحبہ کی ساری عادتیں بھی بیدا ہوگئی تھیں۔ میں کو دیرے سوکر اُٹھٹا، نوکرانیوں سے بیٹم صاحبہ کی ساری عادتیں بھی بیدا ہوگئی تھیں۔ میں کو دیرے سوکر اُٹھٹا، نوکرانیوں سے پاؤں و بوانا، دن بحرگاؤ بھی کے سہارے لیٹے یا بیٹھے رہنا، اپنی جگہ سے ال کر پانی تک نہ بیٹا، بے کاری بیس سارا وقت گزارنا اور وہ بی آگئی اور آ رام طبی۔ بس بول مجھوکہ بندریا ہو بہو بیٹم صاحبہ کانمونہ بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں، جسی مجب ویبااثر۔

ایک دات بیگم صاحبہ کے بیگا یس کمی طرح ایک چورگھس آیا۔ سامان والے کرے یس بڑے بڑے تھے۔ چور بڑا مایس ہوا۔ اچا کم اس کی نظر بیگم صاحبہ پر جاپڑی جواپئی مسہری پر بڑی گہری نیندسوری تھیں۔ بیگم صاحبہ کے پہلویس بندریا دویے ہے چیرے کوڈ ھائے سوری تھی ۔ چور نے بندریا کو بیگم صاحبہ کی بیٹی سجماا ورلیک کر، کر بڑی بی آ بختگ کے ساتھ اپنی کودیس آ فعالیا اور اپنے بینے ہوئے بڑی کر بڑی بی آ بختگ کے ساتھ اپنی کودیس آ فعالیا اور اپنے بینے ہوئے بڑی کہ تیزی کے ساتھ بڑی کے ساتھ اپنی کودیس آ فعالیا اور اپنے بینے کے لگائے ہوئے بڑی کی تیزی کے ساتھ بنگلے ہے باہر نگل گیا۔ چور نے دل بیں کہا کہ جب بیگم صاحبہ کی بڑی کی ورے شہر میں ڈھویڈ کے گی، اس وقت وہ کی ترکیب ہوئے اور بندریا کو اپنے بینے ہے صاحبہ کی بڑی کے دریائے جورجنگل کی طرف دوا شہوگیا، تا کربیگم صاحبہ کی بڑی کو کسی محفوظ جگہ چھیا دے۔ تھوڑی دور چانے کے بعد چورجنگل کے قریب بڑی گیا اورجنگل میں داخل ہونا تی تھوڑی دور چانے کے بعد چورجنگل کے قریب بڑی گیا اورجنگل میں داخل ہونا تی تھوڑی دور چانے کے بعد چورجنگل کے قریب بڑی گیا اورجنگل میں داخل ہونا تی تھوڑی دور چانے کے بعد چورجنگل کے قریب بڑی گیا اورجنگل میں داخل ہونا تی تھوٹی معلود کے ایک میں داخل ہونا تی تھوٹی معلود کی اور جنگل کے قریب بڑی گیا اورجنگل میں داخل ہونا تی تھوٹی دور چانے کے بعد چورجنگل کے قریب بڑی گیا اورجنگل میں داخل ہونا تی تھوٹی دور چانے کے بعد چورجنگل کے قریب بڑی گیا ہوں جانگ کی سے میں داخل ہونا تی تھوٹی دور چانے کے بعد چورجنگل کے قریب بڑی گیا ہوں جانگ کی تھوٹی دور چانے کے بعد چورجنگل کے دور پونے کے بعد چورجنگل کے دور پھل کی دور پھلے کے بعد چورجنگل کے دور پھلے کی دور پھلے کی دور پھلے کے بعد چورجنگل کے دور پھلے کی جورک کی دور پھلے کے دور پھلے کی دور پھلے کی دور پھلے کی دور پھلے کے دور پھلے کی دور پھلے کے دور پھلے کی دور



چاہتا تھا کہ بندریا کی آ کھ کھل گئی۔ اب منے کا دود صیا اُ جالا پھیلنے لگا تھا۔ بندریا ہجی کہ منح ہوگئی ہے اور بیگم صاحبہ اس کو اپنی کو دیس لے کر شہلاری ہیں، گر جب بندریا نے اپ پہرے کر بہاری ہیں، گر جب بندریا نے اپ پہرے کر بہارائی، کیوں کہ وہ بیگم صاحبہ نہ سے گھرائی، کیوں کہ وہ بیگم صاحبہ نہ تھیں، بلکہ کوئی اُن جان اے پکڑ کر لیے جارہا تھا۔ بندریا کو بڑا خصہ آیا۔ یکا کیے اُن جھل کر اس نے زورے چور کے گال پرکاٹ لیا۔ چور نے چی کر بندریا کو اپنی کو دے زمین پر نی اس نے زورے چور کے گال پرکاٹ لیا۔ چور نے جی کر بندریا کو اپنی کو دے زمین پر نیخ دیا۔ بندریا جلدی ہے اُن کی درخت کی ایک شاخ پر جا بیٹی۔ چور کا سارا بدن ڈر کے مارے برا تھا کہ معالمہ کیا ہے اور آخریہ مارے کرن کی طرح کا نپ رہا تھا۔ اس کی مجھ میں پھی نہ آرہا تھا کہ معالمہ کیا ہے اور آخریہ کون کی بلاتھی ، جس کو وہ اپنے سینے سے چیٹائے ہوئے آئی دور لے آیا تھا؟

اب توچوروبال سے سر پر پاؤل رکھ کر بھا گا اور ایسا بھا گا کہ پھر مو کر بھی جنگل کی

خاص نعبر ماه تامه بمرو تونيال جون ۱۵۳ عيول ا ۱۷۵ منده

HEL فيول يربجيت كالصحيح طريقته ايك ميني من Rs.2000 كل بياكي HBL فيول وورك في عدلارا كرة رايعة ب فيل الرواكي معاقد ما تورك الي الله یا منتان از بین صحیح بهمی لیول اختین براینا کارداد سنتال مرین اور برموجید 5 آیسد تنک بیش بیک سامه لی کرین the least of the both of a filled (111-111-425 martetann) HBL FuelSaver

W

y.

Р a

K

O

Ì

t

Į

C

O

طرف نه دیکھا۔ بندریا درخت کی شاخ پرجیٹھی ہوئی چورکو بھاگتے ہوئے دیکھے رہی تھی۔ جب و ونظرے اوجھل ہو گیا تو ہندریا کواطمینان ہوا ، پھراس کو چور کی بدحوای پرہنسی آھئی۔ جب سارے جنگل میں منے کا اُ جالا اچھی طرح بھیل حمیا تو ایک بندر ، ایک پیڑ ے دوسرے پیزیرا بھتا کووتا اس درخت کے پاس آیا،جس پر بندریا بیٹی ہو لگاتی۔ ا جا تک بندریا کی نظر بندر پر پڑگئی۔ بندر، بندریا کو دکھے کر بڑا حیران ہوا۔اس کی سمجھ میں کچھنیں آتا تھا کہ بندریا انسانوں کالمباس کہاں ہے پہن کرآئی ہے۔ بندریا ، بندر کو بردی پیاری لکی اور واقعی بندریا تھی بھی بہت ہی پیاری۔ اب بندر ، بندریا کے قریب آیا۔ جب بندر نے اس کوغور سے دیکھاتو اس کے تعجب کی کوئی انتہا ندر ہی ، کیوں کہ وہ بندریا تواس کی بیٹی تھی ،جو چھے سات مہینے پہلے غائب ہوگئی تھی۔ بندرنے دوژ کر بندریا كو كلے لگاليا اور برا بے بيار ومحبت كے ليج ميں بولا: " تو ميري بيٹي ہے ، كيا تو نے بجھے پیچانا ہے؟" اتنا كبدكر خوشى كے آنىو بندركى أتحمول ميں چھلكنے لگے۔ بندريا يج چ ا ہے باپ کونبیں بہیان یار ہی تھی ۔ وہ جیب جاپ باپ کی طرف محبت بھری نگا ہوں ہے و مجھتی رہی ۔ تھوڑی ویر میں سارے جنگل میں بے خبر آگ کی طرح مجیل محقی کہ کھوئی ہوئی بندر یا ال من ۔ جب بندر یا کی مال کومعلوم ہوا تو وہ جماعم بھا گ بندر یا کے یاس پیچی اور دوڑ کر اس سے لیٹ گئی اور بھکیاں لے لے کر بہت روئی۔ بندریائے اپنی مال کو بیجان لیا اور مال کے ساتھ خود بھی رونے گئی۔ جب مال کا دل ذرا بلکا ہوا تو آنسو يو نحصة بوئ يولى: " بني اتو كهال كمو كن تقى اور پھريهال كيے آئى؟" بندریانے کہا:" ماں! میں ایک دن جنگل ہے اسمیلی با برنکل می تھی۔ پیپل کے

ماه تامه بمدرد تونيال جون ١١٥٣ ميول ١٧١

W

بڑے درخت کے پاس وہ جو کھیت ہے نا! اس میں مٹر کی پھلیاں کثرت سے نیل میں گل ہوئی تھیں۔ میں مٹر کی پھلیاں تو ڈ تو ڈ کر مڑے سے کھار تی تھی کدا تنے میں اُدھرے دو بندر والے گزرے۔ انھوں نے مجھے کو اکیلا پایا۔ دوطرف سے ان دونوں نے جھے گھیر لیا۔ میں بھاگ نہ تکی اور انھوں نے مجھے پڑلیا اور شہر میں لے جاکر ایک بیگم صاحبہ کے ہاتھ ہے تھے اور یا۔'' بھر ذرا رک کر بندریا نے بڑے تی بیار کے لیچ میں کہا:'' اہاں! بیگم صاحب بہت ہی انچھی ہیں۔ بڑے تی لاڈ بیارے بٹی کی طرح انھوں نے بچھے رکھا۔ بیدد کیھو ، ایچھے اجھے اور عمد وسونے کے زیور پر میں بیگم صاحبہ تی نے تو بچھے دیے ہیں۔'' بندریاکی ہاں نے کہا:'' بٹی اپچرکیا ہوا، تو بہاں کیے آئی؟''

بندریانے کہا: "بوایہ کی ماجہ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور جھے کو دہاں ہے گراس کے گال پر گاٹ دہاں ہے گراس کے گال پر گاٹ کہ میں نے اُ چک کراس کے گال پر گاٹ کھایا تو وہ ڈر کر جھے زمین پر پٹنے کر بھاگ گیا اور ایسا بھا گا کہ پھر جنگل کی طرف مز کر بھی نمیں و یکھا۔" اتنا کہہ کر بندریا جنس پڑی ۔ بندریا کے جننے ہے اس کی مال بھی سکرائی اور بندریا ہے جننے ہے اس کی مال بھی سکرائی اور بندریا ہے جننے ہوئی بیٹی کو جھے تک پہنچا دیا۔" بندریا ہے جن کوئی ہوئی بیٹی کو جھے تک پہنچا دیا۔" بندریا ہے لیٹ گی اور بولی:" اللہ تیراشکر، تو نے میری کھوئی ہوئی بیٹی کو جھے تک پہنچا دیا۔" اس کے بعد بڑے بیار کے لیج میں بولی:" میں ای لیے تو تھے کو اکمی جانے سے روکی تھی ، مگر تو میری بات نہیں مانی تھی ۔ دیکھ، اب برگز اکمی جنگل سے با ہر نہ تکلنا، ور نہ بھر کھنے کوئی پکڑ لے گا۔"

بندریانے کہا:''مال!اب میں وعد وکرتی ہوں کدا کیلی بھی نہ نکلوں گی۔اب سمجھ مٹنی ہتم ٹھیک ہی کہتی تھیں امی!''

خاص نعبر اه تامد بمدرد نونهال جون ۲۰۱۳ میری ایما

NW PAKSOC

اور وا تغنااس روز کے بعد بندریا بھی اکیلی جنگل سے باہر نہ گئے۔ جب کہیں جانا چاہتی تو پہلے ماں سے اجازت مائٹی۔ ماں مناسب بھٹی تو اپنے ساتھ لے جاتی ، ورنہ کہہ وین:'' بٹی! تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔'' اور بندریا ، ماں کی بات مان جاتی ہم جانے کے لیے اصرار نہ کرتی۔

اب بندریا کی ماں کوفکر ہوئی کہ بندریا کی کہیں شادی کردے تو اچھاہے۔ بندریا جس روزشہرے آئی تھی تو اس کے خوب صورت لباس اور اچھے اچھے زیور دیکھ کر بہت ہے بندروں نے بندریا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی ، مگر جب آ ستد آ ستدسارے جنگل میں بندریا کی تری عادتوں کی خبر بھیل گئی کہ وہ صبح کو بہت وریہ اٹھتی ہے اور بروی كالل ، كام چوراور آرام طلب بي توان بندرول كى ماؤل في كها كدوه بهوجوكابل اور آ رام طلب ہواور کرہتی کے قابل: ہو، وہ ہمارے س کام ک؟ ہم الی بے کاری بہو لاكركياكريس ك-اين ماؤل ك كين بين آكرتمام بندرون في شادى كرف سے صاف ا نکار کردیا۔ جب بندریا کی مال نے بندریا کو بتایا کداس کی مجڑی ہوئی عادتوں کی وجہ ہے کوئی بندراس ہے شادی کرنے کو تیار نہیں تو وہ بہت دکھی ہوئی اور بہت جلد وہ ساری بُری عادتنی جوبیم صاحبہ کے بہاں رہنے کی وجہ ہے اس میں پیدا ہو گئے تھیں، چیوڑ دیں۔ جب بندرول كروارك بيغ كويه معلوم بواكه شمرسة فى بندريان سارى فرى عاوتي جيوز دیں تو شادی کا پینام بھیجا۔ بندریا کی مال نے ویکھا کہ اس کی بٹی کا ہونے والا وولها، مردار کا بیٹا ہے اور ہرطرح خود بھی اچھا ہے تو بوی خوشی کے ساتھ اس کا پیغام تبول کرلیا اور ا يك دن برى دهوم دهام سے بندر ياكى شادى ہوگئى۔ واقعى مال بايكا كبنامائے اور ان کی برایات بر چلنے میں ہی بھلائی ہے۔

129

W

W

ماه نامه بمدرد تونیال جون ۱۲۰۱۳ میری [ ۹ ک

THE OF

# دانشوروں کی باتیں

### فاطمه ثريا بجيا

" ہمدردنونہال" عبت کے لائق ہے۔ نونہال رسالہ اپنی جگہ ایک معترنام ہے،
کر میں فاطرر رہا ، جے سب بجائے نام ہے بجائے ہیں ،سندیا فتہ عالمہنیں ہوں ،لیکن
اب یہ حال ہے کہ اعزازی طور پر میرے پاس تین پی ان ڈی ڈی کی ڈگریاں ہیں اور
میرے خیال میں نیس ، یعین کے ساتھ لکھ رہی ہوں کہ یہ میرے بزرگوں کی شفقت اور
ان کی تربیت ہے کہ آج میں عالمہ فاضلہ بھی جاتی ہوں۔ بہرحال بزرگوں کی تربیت اور
مہر بانیاں اپنی جگہ ، مگر یہ میرے رب کی رحمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عنایت ہے کہ ہیں صاحب علم بھی جاتی ہوں۔

## حتليم اللى زلفي بكينيرًا

پاکتان میں بچوں کے رسائل وجرا کدیں مابنامہ 'نہدرونونہال' کو ابتدا ہے بی افتضاص اور انتیاز حاصل ہے۔ گزشتہ بچے وہائیوں میں' ٹونہال' کے فرریعے ہے جناب مسعودا حمد برکاتی صاحب نے نونہا ارس کی بچے نسلوں کی تربیت کی ہے اور بچھے شرف حاصل ہے کہ میر اتعلق تربیت پانے والی پہلی نسل ہے ہے۔ پاکستان میں بچوں کی تہذی ، اخلاتی ،لسانی اور ایک اچھا شہری بنانے کی سخی مسلسل کے حوالے ہے ماہ نامہ بمدرونونہال اور مسعودا حمد برکاتی کا نام سنہری حروف ہے کھا جاتا ہے اور اکھا جاتا ہے گا۔

\*\*\*

خاص نمیر ماه تا مه بمدرد توتهال جون ۱۸۰ میری میری

بإباجينا

پروفیسررتیس فاطمه

W

بهت دن بوئے ممی ملک پر ایک یادشاه حکومت کرتا تھا، جو بہت نیک دل، مجهدار اور رعايات محبت كرتا تفاراس كاايك بى بيثا تفاجس كانام دانيال تفارووا بهى صرف دس سال بی کا تھا کہ بادشاہ نے اس کی تربیت اس انداز بیس شروع کروائی کہ اس کے دل میں خوف خدا ہروفت رہے۔ وہ غریوں کے دکھ در دکو بچھنے اور اٹھیں دور کرنے کی تد ابیر بھی کرے۔عالموں کی قدر کرے اور استاد کی عزت خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی اس کا عادی بنائے۔صرف میں تبین ، بلکہ دینی و دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت کا بھی انتظام کیا گیا۔ ملک کے بہترین وماغ شنراوے کی تربیت یہ مامور کردیے گئے۔ شنمرا دے کوموسیقی ہے بھی لگاؤتھا۔خاص طور پر اسے بربط اور ستار بجانا بہت اچھا لگتا تھا۔ بادشاہ سلامت جن کا نام سلطان محمد قاروق تقاراتھوں نے بوری کوشش کی کہ

ا تھارہ سال کی عمر تک شنرادہ قن حرب میں ماہر ہوجائے۔

باوشاه دربارعام اور دربارخاص دونول مين شنراد بيكواية ساته بنهاتا نقا اور بعديس اسے رموز سلطنت اور امور حکومت سے مجی آگا و کرتا تفا شخراوے کی والدہ ملکہ سلطان جہاں بیم اور دادی والدہ سلطان کبلاتی تھیں۔ کل کے اندرونی انظامی معاملات کی تکرانی و ہی کرتی تھیں ۔سلطان جہاں بیٹم بہت دانش مند خاتون تھیں ۔ وہ اور باوشاہ دونوں والدہ سلطان کے ہر فیصلے کو مانتے ہے۔

خدا خدا کرکے وہ مبارک دن آیا جب شنرادہ دانیال پورے اٹھارہ سال کا ہو کیا اور ایک مبارک ساعت د کھے کربارہ رہے الاول کوعصری تماز کے بعد بادشاہ نے اپنی ملکہ اور والده کی موجود کی میں شنراد ہے کی ولی عبدی کا اعلان کردیا بیکن ساتھ ساتھ بیاعلان

ماه تامد بمدرد تونهال جول ۱۸۱ عیسوی ۱۸۱

بھی کیا کہ وہ جا ہے ہیں کہ شنراوے کی تعلیم جاری رہے۔ وہ دوسری زبا نیں سکھنے کے ساتھ ساتھ اُن ملکوں کا ادب بھی پڑھے، جوان کے ہمسائے ہیں، کیوں کہ زیانیں اور ادب انسانوں کوایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ شغرادے کوعلم نجوم اور پامسٹری کا بھی شوق تھا۔ چناں چہاس کی دل چھپی کو مدنظرر کھتے ہوئے بادشاہ نے بغداداور بونان ہےان علوم کے ماہرین کو بلوایا۔انھیں بہترین مراعات دیں ، وظا نف دیے اوران کے لیے در ہار میں ا لگ کرسیاں رکھوائی تمئیں ، کیوں کہ سلطان محمد فاروق اسا تذہ اور اہلِ علم کا بہت قدر دان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس حکران کوا ہے قابل لوگ مل جائیں ، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ سلطان فاروق جانتا تقا كهشبنثاه اكبرجوزياده تعليم حاصل ندكرسكا تفااورا ييزباپ بهايوں کی اجا تک و فات کے بعد اے کم عمری میں تخت شاہی پر بیٹھنا پڑا۔ اس نے کم وہیش پھاس سال تک نہایت کام یا بی سے ندصرف حکومت کی ، بلکہ رعایا کوبھی اپنا گروید و بنائے رکھا۔ اس كى سب سے بوى وجدوہ نہايت قابل مجھدوار اور عالم فاضل لوگ تنے، جوايے اينے میدان میں یکنا تھے۔جنعیں اکبرنے'' نورتن'' کا خطاب دیا تھا۔شہنشاہ اکبر کے بینو انمول ہیرے ہندو بھی تنے اور مسلمان بھی۔ بچو! ملا دو پیاڑہ ، بیریل، راجا ٹو ڈریل، ابوالفضل، تان سین ،عبدالرحیم خانِ خانال اورفیضی۔ ہے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ یقیناً ان ذہین لوگوں کے بارے میں آپ کے استاد نے ضرور بتایا ہوگا۔

ہاں تو باوشاہ سلامت نے بھی ان قابل و ماغوں کے لیے ان کے شایان شان خلعت اور مراتب عطا کیے متا کہ شنراد و دانیال باوشاہ بننے کے بعد اخوت محبت اور بھائی جارے کے ساتھ رعایا کا دل جیتے۔ اس نے ایک ایسے بے نیاز مخص کو بھی اینے در بارے وابسة كرنا جابا، جورات كوعشاكى نماز كے بعد ايك بزرگ كے مزار ير جيب جاب جيفا ر بتا تھا، جو پچھ نذرانہ یارتم لوگ اس کی جھولی میں ڈال جاتے ، وہ اے سمیٹ کرکسی نہ کسی ماه تامه بمدرد توتیال جون ۱۸۲ میسوی

غریب محلے میں چلاجا تا ادر وہاں جوسب سے زیادہ مستحق ہوتا اس کا دروازہ کھنگھٹا کر کہتا:

"بیاد میرے بھائی! اللہ میاں نے بجوائے ہیں۔ بیاللہ کی امانت ہے اور امانت بھی نہ بھی لوٹانی پڑتی ہے۔ خدا سے دعا کرنا کہ وہ تصییں اس امانت کے لوٹانے کے قابل بنائے۔ "

بیغریب آ دی جے لوگ با بچیا کہتے تھے بادشاہ کے بلانے پر سپا ہیوں کے ساتھ جلا تو گیا، لیکن درباری بنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے وجہ جانتی جا ہی تو اس نے بادشاہ سے کہا: "سلطان محمد فاروق آ ب مجھے کیوں دربارے وابستہ کرنا چاہتے ہیں میں تو فقیر میں، بے وقعت، بے تو قیر۔ "

W

W

بادشاہ نے جواب دیا: "من اپنے ولی عہدِ سلطنت شنرادہ دانیال کی طبیعت اور تربیت میں نقیروں جیسی عاجزی ،انکسارا در قناعت بھی پیدا کرناچا ہتا ہوں ،اس لیے شمیس در بار کا حصہ بنانا چا ہتا ہوں ، تا کہ شنرادے کے دل میں بھی ایسے بے نیاز لوگوں کا احترام پیدا ہو سکے۔ "

بادشاہ کی بات من کر بابا چینائے نہا ہے احترام سے کہا: '' بادشاہ سلامت، خدا
آپ کوصحت و تن درئی عطافر مائے ، کیوں کہ آپ ایک نیک دل بادشاہ میں۔ رعایا ہمیشہ
آپ کی لمجی عمر کی دعا کرتی ہے ، لیکن آپ نے شاید اسے میری گٹتا فی مجھ رہے ہوں کہ میں
نے آپ کو بادشاہ سلامت کے بجائے آپ کے اس نام سے پکارا، جو آپ کے والدمحترم
نے آپ کو بادشاہ سلامت کے بجائے آپ کے اس نام واکرام نہیں چاہے۔ اس کا کنات
نے رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے کہ مجھے آپ سے کوئی انعام واکرام نہیں چاہے۔ اس کا کنات
کااصل بادشاہ ضدائے ہیزرگ و ہرتر ہے۔ آپ زمین پراس کے نائب میں اور بس ۔''

بابا چینا سراُٹھائے بادشاہ کی طرف دکھے رہے تھے۔ وزیرِ ڈر رہے تھے کہ سرجھکائے ہاتھ باندھ کرمؤ دب کھڑے ہونے کے بجائے سیدھا کھڑا ہوکر کہیں ریکی سزا کامسخق نہ قرار دے دیا جائے۔



" آ مے کہو بابا چینا! کہتم نے ہماری درخواست کیوں نہ قبول کی۔ کیا تم نہیں چاہتے ہیں اور قاعت کیوں نہ قبول کی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ آیندہ نسلوں کو ایک نیک اور قناعت پہند بادشاہ حکومت کرنے کو لیے؟" بادشاہ نے خوش دلی سے یو چھا۔

بایا چینا نے تھوڑا ساسر جھکا یا اور بولا: "آپ ولی عمد کوتنا عت ، صبر اور سخاوت کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ بزرگان وین سے مجت کرنی سکھانا چاہتے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ ھے نا چیز کا انتخاب کیا ، لیکن کہتے ہیں کہ غلامی اور حکمر انی کی خصلت چاہیں نمال سکے نیج ہیں کہ غلامی اور حکمر انی کی خصلت چاہیں نمال سکے نہیں جاتی ۔ تو آپ نے بھی حکمر انی کی خصلت سے مجبور ہوکر مجھے در بار میں سیا ہیوں کے ذریعے طلب کیا۔ اگر آپ انکھارا ور تناعت کو اولیت دیتے تو خود میرے پاس آتے۔"

بابا چینا کی بات من کرسارے دربار پرسنا ٹا چھا گیا، کین سلطان کی والدہ نے سے
کہ کرسب کو جیران کر دیا کہ بابا چینا تھے کہنا ہے، لیکن مید میرے بینے سلطان محمد قاروق کی
مناطی نہیں، بلکہ میری تربیت کی کونا ہی ہے۔ پھرسطان کی والدہ بابا چینا سے مخاطب ہوکر
بولیں: ''اچھا اب اس بات کی وضاحت کرو کرتم نذرانہ اور نفذرتم وینے کے بعد امانت
لوٹائے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور اس کا کیا مطلب ہے ہم جاننا جا ہیں گے؟

" بی والدؤ سلطان! خدا آپ جیسی ماؤل کوسلامت رکھے۔ بیل عرض کرتا ہوں۔ جس نذرانے کو بیں اپنے مرشد کی درگاہ پر اکٹھا کرتا ہوں، اس کے لیے ایک ون پہلے وہ گھر ڈھونڈ لیتا ہوں، جوخو دواری ہے مجبورسفید پوٹی کا بجرم پیشکل نبھارے ہیں۔ بھی تمجی پورا پورا دن لوگ بجوکا رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امانت لوٹانے کی حقیقت سے کہ بیرقم ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے۔ جب صاحب خانہ کے حالات اجازت وی تو وہ یہ رقم امانت بجھ کرکسی دوسرے غیرت مند سختی خاندان کودے دے۔"

یا با چینا خاموش ہوئے تو بادشاہ نے انھیں تشست پر جیٹھنے کو کہااور کہا:'' ہمیں اپی

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۸۳ میری

خاص تمبر

W

غلطی کا احماس ہے۔ بی ہے انسانوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ بوے بادشاہوں کے سرادلیائے کرام کے آستانوں پر جھکے ہیں۔ ہم یہ کیے بھول مجے کہ خلیفہ بادشاہوں کے سرادلیائے کرام کے آستانوں پر جھکے ہیں۔ ہم یہ کیے بھول مجے کہ خلیفہ بادون الرشید نے اپنے بینوں کو تھم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے استاد محترم کو جاتے وقت جوتے خود اپنے ہاتھوں سے بہنایا کریں۔ مامون الرشیداس تھم پر ممل کرتارہا اور ول سے اپنے اسا تذہ کی عزت بھی کرتارہا۔''

W

Ш

'' تی میرے سلطان! میرا بھی مطلب تھا۔ جب شنرادہ دانیال آپ کوفقیروں اور بزرگانِ دین کا احترام کرتے دیکھیں گے تو خود بہ خودان کے دل میں بے وسیلہ لوگوں کے لیے احترام اور محبت پیدا ہوگی ۔''

ٹھیک ہے، تو پھرآپ کب ہے ہمارے پوتے شمرادے وانیال کواپئی تربیت میں لینے کے لیے در بارے وابستہ ہورہے ہیں۔ 'والدؤ سلطان نے بلندآ واز میں پوچھا۔

"آپ کا تھم سرآ تھوں پر۔ میری عاجزاندرائے یہ ہے کدآپ جس نیک مقصد کے لیے میری خدمات لینا چاہتی ہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا کہ تین دن شنراوے محترم مغرب کی نماز میرے ساتھ درگاہ پہ اوا کرنے کے بعد پچھے وقت وہاں میرے ساتھ مغرب کی نماز میرے ساتھ درگاہ پہ اوا کرنے کے بعد پچھے وقت وہاں میرے ساتھ گزاریں، لیکن وہاں کی کو بھی شنرادے کی اصلیت کا پتائیس چلنا چاہیے۔ وہ بالکل ایک

ربوری بین وہاں وہ ترادیے کی اسیت ہیں چرا چاہے۔ وہ باش ایک عام عقیدت مند کی طرح وہاں وہت گزاری کے اور ہفتے میں دودن ، میں در بار میں حاضر ربوں گا۔ نیم مرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ نے جھے شنرادے کی تربیت کے قابل سمجھا۔ یقیناً ہمارا ملک و نیا کا بہترین ملک کہلانے کا مستحق ہے۔ ہمارے بادشاہ صرف نام بی کے فاروق نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیق معنوں میں اس ورثے کے مالک ہیں جو عدل فاروق

کہلا تا ہے۔ جہاں ایک عام آ دمی بھی خلیفہ کا دامن پکڑ کرسوال بوچوسکیا تھا۔'' درگاہ۔ آبہ نروالوں نرد مکماک الاصوا کر قریب ہوں کی خش شکل نہ جہ ہو

ماه تامد بمدرد نونهال جون ۱۹۱۳ میری مرا مدر ا

خاص نمبر

آئے جانے والوں کود کھتار ہتا ہے۔ بابا چینا کے معمولات اب بدل گئے تھے۔ وہ مغرب کی نماز کے ایک گھنے بعد وہاں سے اٹھ جاتا تھا۔ نو جوان بھی اس کے ساتھ بی چلا جاتا تھا۔ لا عشا کی نماز سے پہلے وہ دوبارہ اپنی جگہ آن کر بیٹے جاتا تھا۔ ہفتے کے ان دو دنوں بیل عشا کی نماز سے پہلے وہ دوبارہ اپنی جگہ آن کر بیٹے جاتا تھا۔ ہفتے کے ان دو دنوں بیل جب وہ سے صبح دربار بیس موجو دہوتا تو یہ بات خاص طور سے محسوس کرتا تھا کہ دو تین وزیروں کو جیسے اس کی موجودگی گوارا نہ ہو۔ اس بیس ایک وزیر خزانہ تھا اور دوسرا است المال کا وزیر اور تیسرا وزیر اعظم لیخی بادشاہ کا معتمد خاص۔ ان تینوں کے مشوروں کو بادشاہ بہت المال کا وزیر عباس حیدر بادشاہ کا ہوا ہے۔ وزیر خزانہ سلطنت کے وزیر اعظم کا سالاتھا اور بیت المال کا وزیر عباس حیدر بادشاہ کا بم وزیر خزانہ سلطنت کے وزیر اعظم کا سالاتھا اور بیت المال کا وزیر عباس حیدر بادشاہ کا بم کتب اوردوست تھا۔ ان تین وزیروں کو ملکہ بادشاہ اور بادشاہ کی والدہ، تینوں اہم شخصیات کا اعتاد حاصل تھا۔ شاید ای خصوصی اہمیت کے فیش نظران کو بابا چینا کا وربار میں توجہ حاصل کرنا کھنگتا تھا۔

ای طرح تقریباً ایک مہینا گزد گیا۔ جب مہینے کے افتتام پر شائی فزانے سے
ایک معقول رقم بابا چینا کوبطور معاوضہ دی گئی تو اس نے بغیر کئے رکھ لی۔ شام کومغرب کے
بعد شہراد سے دانیال سے اس رقم کو تین برابر حصوں بیں تقییم کر دالیا۔ ایک حصہ خود اپنی
ضروریات کے لیے رکھ لیا اور بقیہ دو حصوں کوشنم اد سے کہا کہ دہ اس ماہا نہ وظیفے کے
لیے خود دو پھر تلاش کرے۔ شنم اد سے کہا کہ وہ ایسے گھر کیسے تلاش کرسکتا ہے ، کیوں کہ
اس نے آج تک کوئی خریب دیکھائی نہیں۔

بایا چینا نے کہا: "تمھارے بایاتم میں وہ خصوصیات دیکھنا چاہتے جی، جو ہمارے خلفائے راشدین میں تھیں۔ حضرت عمرفاروق " کا قول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی مختا بھی پیاسا ہے تو اس کی ذھے داری خلیفہ وقت پر ہے۔ تم عام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ معلم منا میں بیاسا ہے تو اس کی ذھے داری خلیفہ وقت پر ہے۔ تم عام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ منا میں معلم الماس نعیر ماہ تا مہمدرد تونہال جون ۱۸۲ میری الماس نعیر الماس نمی نمیر الماس نعیر ال

كروتو بهت آسانى سے مطلوب مساكين كے كھر دُحوندُ لوكے۔اس كے ليے بي مسموس يانج دن دیتا ہوں۔ ٹھیک چھے دن ایعنی جمعہ کوآپ جھے بتا کیں سے کہ آپ نے کیے انھیں تلاش کیا۔" Ш " فیک ہے بابا چینا،لیکن بیاتو بتائے کہ آپ اتی کم رقم میں گزار و کیے کریں مے' شنرادے نے تشویش ہے کہا۔ " پہلے بھی تو کرتا تھا۔" بابا نے مسکراکر اُنگی آ سان کی طرف اُٹھاکر کہا اور شنرادے کود عاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ چھے دن جب شنرادہ خوش خوش درگاہ پہنچاتو بابا چینائے کہا" مجھے معلوم ہے تم ا بن مقصد مين كام ياب لوفي موراب بيبتاؤ كيع؟" شنمرادے نے جھک کر بابا کو تعظیم دی اور تفصیل سے بتایا کہ حضرت عمر فاروق ا کی روایت پر عمل کرتے ہوئے بھی بدل کر گلیوں اور محلوں میں نکل حمیا ہمی سے چھے نہ کبا۔بن ہرگھرکے دروازے پر دستک دی اور کھانے کے لیے پچھے ما نگا۔بعض جگہ ہے نکاسا جواب بل گیا کہ ہے گئے ہو کر بھیک مانگتے ہو۔ جاؤ جا کر کہیں کام کرو، محنت کرو۔ ہمار نے تی کے بھیک مانگنے ہے منع کیا ہے۔ بعض کھروں ہے روٹی ، بھیایا چنے مل گئے۔ ایک کھر میں بالکل ستانا تھا۔ صرف بچوں کے آہستہ آہستہ دونے کی آوازیں آ ربی تھیں۔ میں نے دستک دی تو ایک نوجوان لڑک نکلی اور پولی: ''میاں سائل!معاف کرنا میں اور میرے بہن بھائی خود بھوکے ہیں۔باپ مرکیا ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ ابھی تك شخواه نيس ملى ہے، اس ليے آج فاقد ہے،ليكن ميں شميس خالى ہاتھ نہ جانے دوں گی، رک جاؤی میے کہد کروہ گھرکے اندر گئی اور گلاب کا ایک سرخ پھول تو ڑ لائی اور کہنے گئی کہ ہے مزاروں کی رونق بھی ہیں ،سپرے کے لیے بھی ،میت پیرسی ڈالے جاتے ہیں اور اس ہے کل قنداور عرق گلاب بھی بنایا جاتا ہے۔ بھول تو میں نے لیا، لیکن اس سے کہا کہ میں ماه تامد مدرد تونیال جون ۱۸۷ میری

خاص نمبر

چوں کہ اس شہر میں اجنبی ہوں اور مسافر بھی ، کیاتم چند منٹ کے لیے مجھے اپنی والدہ محتر مہ اور بہن بھائیوں سے ملواسکتی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر مجھے اندر بلائے گی۔تھوڑی دہر میں وہ مجھے اندر لے تئی۔ایک ٹوٹی ہوئی جاریائی پرایک ادھیزعمر کی خوش شکل عورت لیٹی تھی۔ پاس ہی ایک تخت پر اس کے تین بھائی بہن بیٹے تھے۔ میں

نے جا کر اس عورت کوسلام کیا۔ مشکول میں سے وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں نکال کر اس لڑی کو دیں اور کہا کہتم نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ،اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ آج جو

سچھیلا ہے، وہ ہم مل بانٹ کر کھا ئیں ۔منع مت سیجے گا۔ یوں سجھ لیس کہ میں اللہ کی طرف ے آیا ہوں۔ میر کہر میں نے اس لڑکی کی والدہ کی طرف ویکھا تو انھوں نے بچی کو ہاتھ

ے رضا مندی کا اشارہ دیا۔لڑکی نے جو پہھے بھی تھا پلیٹوں میں نکالا اورسب نے خدا کاشکر

ادا کر کے کھایا۔اوروہ رقم جولوگوں نے بچھے فقیر سمجھ کے دی تھی وہ اصرار کر کے میں نے اس

کی والد ہ کو بیے کہد کر دی کہ جب ان کی بیٹی کی تنخواہ مل جائے تو واپس لےلوں گا۔

کل واپس پینچ کر میں نے دوقابل اعتاد خادموں کواس کام پر لگادیا کہ دہ اس گھرانے خصوصان اس اڑی مے متعلق تمام حالات کا پتانگائیں ، کیوں کہبیں ہے بھی وہ جاہل

نہ کتی تھی۔اس کی مان کا لب ولہجہ بھی خاندانی عورتوں والا تقا۔ دونوں خادموں نے صرف ایک دن میں ہی معلومات اسمنی کرلیں کداس لڑکی کانام ماہ رخ ہے اور سے ہمارے ایک

ہا ہی رحیم الدین کی بیٹی ہے، جس نے ایک جنگ کے دوران شہاوت یا فی تھی۔ سیابی کے

مرنے کے بعد ایک سال تک تو بیت المال ہے ایک معقول رقم محمر دالوں کو ملتی رہی ۔ لڑکی اوراس کے بہن بھائی کمتب اور مدرے میں پڑھتے بھی رہے ،لین ایک سال بعدا جا تک سے

وظیفہ بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسا یا دشاہ سلامت کے تھم پر ہوا ہے۔ تب سیا ہی رحیم الدین

کی بیوی جوایک سیدمالار کی بیٹی تھی ،اس نے کمتب میں بچیوں کو فاری اور عربی پڑھانے

خاصنمبر

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۸۸ عیوی

کے ساتھ ساتھ گھر پر دست کاری سکھا نا بھی شروع کردی بلین اچا تک مھیا کے درد نے ا ہے بستر تک محدود کردیا ،اس لیے ماہ رخ نے بھی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور گھروں میں کا م كرنا شروع كرديا۔ يد بچى چار كھروں ميں روزاندكام كرتى ہے۔ايك كھر ميں كھانا يكاتى ہے، دوسرے میں مفائی کرتی ہے، برتن دحوتی ہے۔ تیسرے میں صرف مفائی کرتی ہے، کین چوہتے گھر میں کام کرنے کا کوئی معاوضہ نیں لیتی ، کیوں کدوہ دو پوڑھے میاں ہوی میں ،جن کا بیٹا اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اٹھیں چھوڑ گیا ہے اور جب سے گیا ہے ، اس نے ماں باپ کی خبر بھی نہیں لی۔ان دونوں کا گزارہ مرغیوں کے انٹروں پر ہے۔ ماہ رخ ان کی و کیے بھال بھی کرتی ہے اور خدمت بھی۔ان دونوں بزرگوں کے بارے میں خادم نے میہ اطلاع دی کہ بیٹا جا ہتا تھا کہ اس کا باب مکان اس کے نام کردے۔ باب نے کہا کہ مرنے کے بعد خود بی مکان اس کے نام ہوجائے گا الیکن بہونے بیٹے کو بھڑ کا یا کہ میاکام ان سے ابھی کر والونؤ میں ساتھ رہوں گی ور نہیں ، دیکھیں پھرکون اٹھیں پکا کر کھلائے گا۔ یہ کہدکر وہ بچوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ دوون بعذ بیٹا بھی چلا گیا۔ تب سے محلے والے دونوں میاں بیوی کا خیال رکھنے تکے الیکن زیاوہ دن تبیں۔ پھر ماہ رخ کی ماں نے ساتھ دیا اور اب یہی خاندان ان کے چھوٹے موٹے کام کردیتا ہے۔

Ш

Ш

'' ان میاں بیوی کی گزر اوقات کیوں کر ہوتی ہے؟'' بایا چینانے سوال کیا: ''صرف مرغیوں کے انڈوں کی فردخت سے تو پورامہینائیں جل سکتا۔''

کانڈ رانہ وطن کے لیے و یا ہوتو اس کے خاندان کوتا حیات وظیفہ ملتا ہے اور بچوں کے جوان کی ہوئے در انہ وطن کے لیے و یا ہوتو اس کے خاندان کوتا حیات وظیفہ ملتا ہے اور بھی ہوئے کہ سپائی میں ہوئے پر انھیں در ہار میں نوکری بھی ملتی ہے ،لیکن یہاں تو معاملہ پچھا اور بھی ہے کہ سپائی رحیم الدین کے خاندان کوصرف ایک سیال بیت المال ہے ایک مخصوص رقم وی گئی اور بس ۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا پہا آ ہے کو چلا تا ہے ،لیکن یہ یا در ہے کہ بیاکام وزیر خز انداوروزیر بیت المال ہے خفیدر کھ کر کیا جائے ، تا کہ آ ہے کو مشکلات ڈیش ند آ کیں ۔''

شنرادے نے ای رات باوشاہ سلامت سے اکیلے میں ملاقات کر کے تمام صورت حال المحيل بتائي ۔ اڪلے ون در بار ميں بادشاہ نے تھم ديا كه بيت المال كے اس حساب كا كھانة وكھايا جائے ،جس ميں مستحقين كے نام ورج بيں۔ساتھ بى ان ساہيوں كى تفصیلات بھی طلب کیں ،جو ابزندہ نہیں تھے۔خادموں نے فوری طور پروہ کھاتے حاضر كرديه\_بادشاه نے ان ساہيوں كے بارے ميں جاننا جاہا، جن كو با قاعد كى سے وظيفہ ہر مهينے بھيجا جار ہا تھا۔ فہرست پڑھتے پڑھتے جب سپاہی رحیم الدین کا نام آیا تو دونوں باپ بیوں نے معنی خیز نظروں ہے ایک دوسرے کودیکھاا وربھی کھاتے اپی تحویل میں لے لیے۔ ور بارختم ہونے کے بعد شنرادے دانیال نے باپ کی توجداس بات پر ولائی کہ ا يك مخصوص اورمعقول رقم جوسياى رحيم الدين كى اصل يخواه سے يجھيزياد و تھى ، يابندى سے ان کے گھرانے کو جارہی تھی۔ ساتھ ہی رمضان اور عیدین پر بھی ووسرے شہدا اور معذور سیا ہیوں کے محمروں کو دی جارہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے خفید کارندوں کے ذریعے رجیم الدین کی بیوہ اور بٹی کے علاوہ ان تمام سیابیوں اور ان کے لواحقین کو دو دن بعد در بار میں حاضر ہونے کا تھم دیا، جنعیں شاہی خزانے اور بیت المال سے کھاتے کے مطابق تنخواہیں اور وظيف وي جاتے تھے بيكن اس تمام كارروائى كووزىروں اور وزىراعظم سے يوشيد وركھا كيا۔ و وون بعد جب تمام وزیروں نے میشظرد یکھا تو جیران ہوئے۔خاص طوریروہ،

ماه تامه بمدرد توتهال جول ۱۹۰۳ عیوی

خاص نمبر

n

جو ان حکموں کے کرتا وحرتا ہتھے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق باری باری ان ناموں کو پکارا جانے لگاجن کا اندراج ہر ماہ وظیفہ لینے والوں کے کھاتوں میں تھا۔ باوشاہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے نام پکارے جا کیں ، وہ سامنے آ کیں۔ پہلے ان بیواؤں کے نام پکارے مے ،جن کے مرحوم شو ہروں اور بیٹول نے دورانِ جنگ وفات یا کی تھی۔ ایسے خاندانوں کی تعداد ساٹھ بھی۔ ان میں ماہ رخ کا خاندان بھی شامل تھا،لیکن یہ جان کر سلطان محمد فاروق کو سخت صدمہ ہوا کہ سوائے چند خاندانوں کے کسی کو بھی ایک سال ہے زیادہ وظیفہ نہیں ملانقاا در میدوہ خاندان تنے ،جن کے بیچے چھوٹے نئے یا جن کے گھر کو کی جوان بیٹانہیں تھا، جب کہ ہرمینے رقم کی وصولی کے لیے انگو تھے کا نشان لگا تھا۔شنرادہ دانیال نے سب ہے پہلے ماہ رخ کی والد و کو بلایا اور حقیقت جا ننا جا ہی تو انھوں نے بغیر کسی خوف کے وہی سب کھے بیان کردیا ، جومخروں نے بتایا تھا۔ بقیہ خاندانوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ چندمہینے کے بعد وظیفہ بند کر دیا گیا تھا اور ہر ماہ وصول ہونے والی رقم ہے ان کا کوئی لینا ، دینائیں ۔ با دشاہ نے ان سب سے حلفیہ بیان کے کران خاندانوں کی بچیلی تمام رقوم فوری طور پر اداکرنے کا تھم دیا اور آیندہ ہے ان کے وظائف میں اضا فہ کیا گیا۔ ساتھ ہی تمام زندہ، کیکن معذور سیاہیوں کی مراعات میں بھی اضافہ کیا حمیااور فوری طور پر وز برشاہی خزاندادروز ربیت المال کوان کے عہدول سے برطرف کرکے اٹھیں ان کے گھروں میں تظر بند كركے تاحكم ثاني كمى سے بھى ملا قات كرنے سے روك و يا كيا۔ وتى طور ير دونوں تحكمون كالخمران بابا چينااورشنراده دانيال كومقرر كرديا حميا\_

ماه تا مدیمدرد تونیال جون ۱۹۱۳ میری

خاصنمبر

n

W

ر شتے داروں کودی جاتی ہے،جس میں ہے ایک مخصوص حصہ ہر مہینے خودان دونوں وزیروں کے کھر جاتا ہے۔ پھرشنرادہ دانیال نے باباچینا کی مدد سے خفیہ طور پر تمام کہانی معلوم كرلى۔اب فيصلے كا وقت تھا۔ بادشاہ سلامت نے با با چينا اوران عالموں سے جوكسى ندكسى علم كوسكھانے ميں شنرادے كى مددكردے تھے بمشورہ ما نكا توسب نے يك زبان ہوكركها ك سب سے پہلے ایمان دارلوگوں کاتعین کیا جائے اور رعایا کوجعل ساز وزیروں کی اصلیت P مجمی بنائی جائے۔ یا باچینانے ریجمی مشورہ و یا کھل کے جاروں درواز وں پر قریاد کے لیے 🗬 ا کے زیجیر عدل لگائی جائے۔رعایا میں سے سمی کے ساتھ اگر کوئی نا انصافی یا زیادتی ہوتو وہ بلا تھنگے اس زنجیرکوسمی وقت بھی ہلا کر بادشاہ کے حضور حاضر ہوسکتا ہے۔ بادشاہ نے دو دن بعد در بار طلب کیا اور ان تمام لوگوں کی موجودگی میں 🗲 ہا بیان وزیروں کوان کے عہدوں سے برطرف کیا۔ان کے لیے بخت سزائیں تجویز کیں اوران سے اس بے ایمانی کی وجہ جاننا جا ہی۔ دونوں وزیروں نے ہاتھ جوڑ کر پہلے باوشاہ سلامت نے جان کی امان ماتی اور پھر بتایا کہ ایسا کرنے کے لیے اٹھیں وزیراعظم ابراہیم على خال نے أكسايا تھا۔ان كاكبنا تھا كماكر بم ايساندكريں كے تواين عبدول سے ہاتھ وحوبینیس کے۔ نیز دونوں وزیروں نے اس سازش کا بھی انکشاف کیا کہ وزیراعظم شنراد و وانیال کوموت کے کھاٹ أتار کرخود بادشاہ بنا جائے تھے۔ کام یابی کے بعد انھوں نے ایک وزیر کے بینے سے اپنی بیٹی کی شادی اور دوسرے کی بیٹی سے اپنے فرزند کی شادی ہمی مطے کر رکھی تھی ، کیوں کرسب آپس میں قرین عزیز بھی ہیں۔اس منصوبے پر بابا چینا کی وجہ ہے ابھی تک عمل نہ ہوسکا ، کیوں کہ وہ ہردم شنراوے پر نظر رکھتے ہیں۔ اب معامله بالكل صاف تفاروز براعظم نے بہت كوشش كى كدوه ان ياتوں كو جمثلا سکے الیکن دونوں وزیروں نے اپنے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ متم کھائی تو "

ماه تامه بمدرد نونیال جون ۱۹۲ میری

مچر یا دشاہ کو فیصلہ کرنے میں دم نہ تھی۔ بادشاہ نے وزیراعظم کو کال کو تفری میں واوادیا، تا كدوه كى اورسازش كے تانے بائے ند بن سكے۔

چند دن باوشاہ سلامت نے اپنی والدہ محترمہ، بابا چینا، شنرادے اور اس کے اساتذہ سے مشورے کیے اور اس نتیج پر پہنچا کدا مورملکت چلانے کے لیے قابل مجروسا، اعلا تعلیم یا فته اور این میدان میں ماہر لوگول کی ضرورت ہوتی ہے نہ کدرشتہ دار یول کی ۔ ضروری نہیں کہ وزیر کا بیٹا بھی وزیر ہے ۔ ہر قابل شخص کو حکومت میں شامل ہونے کاحق ہے۔ بخش قابلیت ، تد ہر اور ہنر مندی کے بل ہوتے یر موچی ، لو ہار ، قسائی یا سبزی فروش کا بیٹا ، بیٹی اعلا عبدے یا علتے ہیں۔ کوئی بھی پیدائش طور پر نہ مجرد ا ہوتا ہے، نہ وحولی ، نہ بادشاہ، نہ وزیر۔ اچھی حکومت جلانے اور رعایا کے ول میں جگہ بنانے کے لیے محنتی اور ا بمان دارلوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا دشاہ کا کام اس جو ہری کا سا ہے جو ہیرے اور تحتکر پہیانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بزرگ کہد سے جیں کہ آ دی آ دمی انتر ،کوئی جیرا کوئی تحتكر \_ والدة سلطان نے بھی اس بات كى تائيد كى \_ بادشاه نے تمام عاملوں اور بابا چينا كو ممل اختیارات و نے کر ایک ماہ میں ایسے قابل نوجوانوں اور اوھیزعمر لوگوں کے ساتھ ساتھ الیک خواتین کوسا منے لانے کو بھی کہا جوروز گار کی تلاش میں ہوں اور ملے یا یا کہ ان خواتین کا فیصلہ ملکہ سلطان جہاں اور بادشاہ سلامت کی والدہ خود کریں گی۔اس کے ساتھ بی پورے ملک میں اعلان کروادیا گیا کہ تمام اہل علم اور ہنرمندا چی تفصیلات کل میں جمع كروا كے بيں۔اى عرصے بين شغرادے كو پندت سكے ديو كے بارے بين بھى آگانى ہوئى کہ ووعر بی ، فاری اور سنتحرت کے عالم ہیں۔ پہلے ایک کمتب ہیں تعلیم دیتے تھے ، جہاں سے وزیراعظم نے ان کی نوکری ختم کروا کرسفارش کی بنیاد پر ایک ایسے مخض کو نگادیا تھا، جو صرف قرآن ناظره کی تعلیم دے سکتا تھا، باتی صفرتھا۔ ساتھ ہی ایسے بھی انکشافات ہوئے کہ ماه تامه مدرد تونهال جون ۱۹۳ میسوی ۱۹۳

W

وز مراعظم اوراس کے دونوں ہے ایمان وز مروں نے ، راجپونوں اور سکھوں کو ہٹا کروہاں اسے آ دی مقرر کرد ہے تھے۔وجہ یہ بتائی تھی کہ یا تو مسلمان ہو جاؤیا تو کری چھوڑ دو۔ یہ بروا بھیا تک انکشاف تھا،اس بادشاہ کے لیے جوتمام رعیت کوایک نظرے ویکھتا تھا۔ ہرانسان خواہ اس کا ند بب كوئى بھى بوء د واس مملكت كاشبرى تھااور برمعاملے بيس برابركاحق دارتھا۔

اب تمام صورت حال کھل کرساہنے آ چکی تھی۔ پندرہ ہیں دن کے بعدتمام علما اور ابل وانش نے آئے والی تمام درخواستوں کی جانج پڑتال کی ۔ لائق لوگوں کو در باریس طلب کیا گیا۔اٹھیں ان کے متعلقہ تککموں میں تعینات کیا گیا اور ساتھ ساتھ انتیا وبھی کیا گیا كه اگر رعايا كى جانب سے كوئى شكايت موصول ہوئى اور تحقيقات كے بعد الزام ورست ٹابت ہوا تو فور ابرطرف کردیا جائے گا۔ باباچینانے بادشاہ سلامت کی مرضی سے پندت سکے دیوکوان کے منصب پر بحال کروایا اور جہاں جہاں وزیراعظم نے غیرمسلموں کو ہٹا کر سفارشی بنیادوں مرسلمان رکھ لیے تھے ،ان کو برطرف کیا اور بورے ملک میں اعلان كرواديا كهزين الله كى ، ملك بادشاه كا\_يهال كى رعايا خواه كى نذيب سے بھى تعلق ركھتى ہو، بادشاہ کے لیے اس کی اولا د کی طرح ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے بادشاہ کے لیے سلامتی کی دعا تیں مانلیں اور زنجیرِ عدل کا خیرمقدم کیا۔

شنرادہ دانیال نے ماہ رخ اور اس کے بھائی بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ دویارہ جاری كرواديا ـ ماه رخ كى والده كوملك سلطان جهال في وست كارى كم اسكول كالحمرال مقرر کردیا۔ پنڈے سکے دیو ہر لمحہ ماہ رخ کودعا کمیں دیتے تھے کہ تکی اولا دچھوڑ گئی اور اجنبی یکی نے ساتھ دیا۔ ماہ رخ منطق اور فلنے کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور شاعری ہے بھی اے لگاؤ تھا۔وہ حافظ شیرازی کافاری کلام اور شخ سعدی کی گلتان اور بوستان بہت شوق سے پر حق تھی۔ جب تمام معاملات خوش اسلولی سے مطے پاسمے تو ایک دن بابا چینا نے شنرادے

ماه تامد بمدرد تونیال جون ۱۹۳ عیسوی

ے بوجھا کہاس کے دل کی سب ہے بوی خواہش کیا ہے؟ شنرادے نے جواب دیا:''وہ ا يك انصاف كرنے والا بادشاہ بنتا جا ہتا ہے اور ہر قیمت پررعا یا كوخوش د كھنا جا ہتا ہے۔'' یا با چینانے کہا:'' ایسا تو تبھی ممکن ہے جب تم بادشاہ بن جاؤ اور جب تک سلطان محمد فاروق حیات جیں تو اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ ویسے بھی ماشاء اللہ وہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے اور صحت بھی ان کی بہت اچھی ہے۔''

شنرادے نے چونک کر بابا چینا کی طرف ویکھا اور بولا:'' کیا مطلب ہے آپ كا؟ آپكياكبنا جائج بين - جھے دُرلگ رہا ہے آپ كى بات من كر۔"

"ميرامطلب ہے كدكياتمهارے دل ميں اسنے والدمحر م كومعزول كركے يافل کرکے بادشاہ بننے کی خواہش تونہیں بیدا ہوگئی؟اگر ایسا ہے تو مجھے بے خوف ہوکر بناؤ۔ میں اس معاملے میں تمعاری پوری مدد کروں گا ، کیوں کہتم بھے بہت عزیز ہو۔''

شنرادہ بكدم ائى جكدے افعا اور درگاہ سے باہر جائے لگا۔ باباچينائے اسے دوڑ کر پکڑلیا اور سے ہے لگالیا۔ شغرادے نے رو کرکھا:" خدا میرے باباجان اور اہاں جان کا سامیہ پیشہ میرے سر پرسلامت دکھے۔ بابا چینا! آپ نے الی بری بات میرے متعلق سوچی بھی کیے؟ میں اپنے بابا ہے بہت بیار کرتا ہوں۔ان کی زندگی صحت اور تن دری کی و عاہمیشه کرتا رہون گا۔"

" بیٹا! میں تو تمحارا امتحان لے رہاتھا اور بس ۔خدا کاشکر ہے کہتم اپنے امتحان میں سرخرو ہوئے۔خداتمھارے جیسی اولا دسب کودے۔ آمین۔''

" "مكر آپ بيامتخان كيول لے رہے تھے۔ كيا كوئى بيٹا مجھى اينے باپ كا وشمن موسكتا ہے۔ آئ آپ جھے بچ بچ بتائے كم آپكون بيں؟ كبال سے آئے بيں اور كسي كوجى ا بن وطن یا خاندان کے بارے میں کھے کیوں نہیں بتاتے؟ آپ نے ایک وفعہ وعدہ مجی کیا

W

W

ماه تامه بمدرد تونيال جون ۲۰۱۳ ميري ا ١٩٥

تھا کہ وقت آنے پر آپ سب کھے بنادیں گے۔ آج میں حقیقت جان کر دم لوں گا ، ورنہ پھر کم بھی آپ کواٹی شکل نہیں دکھاؤں گا۔'شنرادے نے بابا چینا کے گھنے پکڑتے ہوئے کہا۔ با با چینا نے نظریں او پر اُٹھا کیں تو وہ سرخ ہور ہی تھیں ۔ ٹپ ٹپ ان کی آتھےوں ے آنسو کرنے گئے: "بنا تا ہوں مناتا ہوں شغرادے ابنا تا ہوں۔ آج میں جس فقیرانہ حال میں تمحارے سامنے ہوں ،اس کی وجہ میرا الکوتا بیٹا ،میری بہن اوراس کی بیٹی ہے ،جو اب میری بہوہمی ہے۔ میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں۔ جب میرا بیٹا جوان ہواتو میں نے ائی سنگی بھا بھی کو اینے بنے کی دلبن چن لیا۔ میری ہوی بھی خوش تھی ۔شاوی نہایت دھوم دھام ہے ہوئی ،لیکن شادی کے صرف تین ماہ بعد ایک رات میکھ غذار وزیر میری خواب گاہ میں کھس آئے۔ان کے ساتھ میری سٹی بہن ،میرا بیٹا اور بہوبھی تھے۔سلطنت کا وزیراعظم اس سازش میں شریک تھا۔انھوں نے تلوارسونت کرمیرے سامنے ایک تھم نامہ رکھا اور کہا کہ میں ولی عہد کے حق میں وستبردار ہوجاؤں ، ور نہ دونوں میاں بیوی کو ماردیا جائے گا۔میری بیوی عش کھا کر بستر پر گریوی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کل کا انظاركرير ـ اس طرح معاملات مجر محت بين اور مير ، بين كو مشكلات بيش آسكى ہیں ،لبذاکل دربارعام میں اس بات کا اعلان میں خود کرول گا او رائے ہاتھوں سے تاج شای این فرزند کے سر پر کھوں گا۔ میرا بیٹا بولا: اگر آ پ مکر مجے اورا میاند کیا تو؟ میری بہن نے آ کے بر در کر کہا " ٹھیک ہے، جب تک تم تخت سے دست بردار نبیں ہوجاتے ، اس وقت تک تمحاری دوی جاری قید میں رہے گی۔ "میہ کراس نے غلاموں کواشارہ کیا۔وہ ملکہ یعنی میرے ہینے کی مال کواس کے سامنے پکڑ کر لے صحتے ،لیکن ميرا بيثاا يي دلبن كي طرف د يجتار ہا۔ ا گلے دن در بارمنعقد ہوا تو میری بہن بھی و ہاں موجودتھی الیکن ملکہ الیعنی میری ماه تامه بمدرد تونهال جون ۲۰۱۳ میری خاص نمبر

P

K

þ

C

0

t

J

ہدر سلطانی اپ سر سے اُتارکر اپ جگر گوشے کے سر پر بہنایا۔ اس کی درازی عمر کی فود

ہمیں دعا کی اور دربار ہوں نے بھی میری تائید کی ۔ بی نے یہ بھی کہا کہ اب بی آرام

کرنا چاہتا ہوں۔ تب نجانے کیوں قاضی صاحب بول اٹھے کہ ابھی شنم اوے کوامور مملکت

کرنا چاہتا ہوں۔ تب کی سر پر تی کی ضرورت تھی۔ آپ کواتی جلت بیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے

تعا۔ جنگی امور کے گراں اور فوج کے بہا درسیہ سالا روں نے بھی قاضی صاحب کی بات ک

تائید کی۔ اکثریت اس فیصلے پر جران تھی کہ ایک بی ون میں ونیا کیسے بدل گئے۔ اس سے

تائید کی۔ اکثریت اس فیصلے پر جران تھی کہ ایک بی ون میں ونیا کیسے بدل گئے۔ اس سے

پہلے تو ایسا مجھی نہیں ہوا تھا۔ ہر معالم میں دانش مند وزیروں اور عمائدین سلطنت کے مشورے سے نیلے کیے جاتے تھے الیکن میں نے رید کہدکرسب کومطمئن کردیا کہ ہر باپ اپی

زندگی میں اپنی اولا دکو بلندمقام پر و یکھنا جا ہتا ہے۔ اتنا کہد کر میں نے تین روز وجشن کا اعلان کیا اور بیرآ خری فرمان بھی جاری کیا کہ تین دن تک رعایا کومفت کھانا ملے گا۔ ملک

کے تمام مذریح خانوں مسرائے کے مالکوں اور بکوان بنانے والوں کو تھم دیا کہ وہ تین دن سر کد سریمہ سر

تک کسی کوبھی کھانا دینے ہے منع نہ کریں۔ جو پچھی ہی اخراجات آئیں ہے،اہے میری بہن جومیری سمرصن بھی ہے پورا کرنے کی پابند ہوگی۔ دل کھول کرخوشیاں مناؤ اورغریوں کو

خیرات باشنے میں تنجوی نہ وکھانا۔ خدا کرے میرا بیٹا ایک انصاف پیند اور صاحب عدل بادشاہ ٹابت ہو۔ آمین۔

ا تنا كهدكر ميں نے اپنے بينے كو كلے سے لگایا تو مجھے وہ بالكل اجنبي لگا، جيسے وہ مجھ



ے واقف ہی نہ ہو۔ جب میں دوبارہ اپنی نشست پر بیٹا تو میری بہن نے اعلان کروایا کراس کی خواہش ہے کہ بادشاہ اور ملکہ جلد ہی جج کی سعادت حاصل کرنے چلے جا کیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف و کیھا کہ یہ کون ہوتی ہے ہمارے معمولات طے کرنے والی؟ لیکن وہاں اجنبیت کے سوا کچھ نہ تھا۔

''شایدای لیے آپ نے میری تربت حضرت علی کے اس قول سے کی تھی کہ جس پر احسان کروراس کے شرہے بچو۔''شنمرا دہ دانیال نے کہا۔

ہاں بہی حقیقت ہے ۔۔۔۔۔ پھر ہوا یوں کہ رات ہے پچھلے پہر دروازے پر مخصوص دستک ہوئی ، جسے میں بخو بی بہچا نتا تھا۔ میں نے اٹھ کرآ ہتہ سے درواز و کھولاتو جار جا نثار اور وفادار دوست کھڑے ہے۔

"کیا ہوا؟" میں نے گھبرا کر پوچھا۔انھوں نے ہونٹوں پراُنگی رکھ کر مجھے خاموش کیا اورجلدی ہے اندرآ کرکہا کہ ملکہ اور میں نورآ ان کے ساتھ چلیں کیوں کہ ہماری جانوں کو معامل نمبر ماہ نامہ ہمدرد تونہال جون ۱۹۲۲ میری میروں کے استعمال میری کا میری کیا کہ میری کے استعمال میری کیا کہ میری کیا ہے۔ کا میری کیا کہ میری کیا کہ میری کیا ہے۔ کیا کہ میری کیا گھ

VW PAKSOCIE

خطرہ ہے۔ہم دونول سرجھکائے ان کے ساتھ باہر نکلے۔چورراستول اور سرنگ ہے ہوتے ہوئے دریانے میں نکلے تو وہاں ایک بگہ کھڑا تھا ،جس کے جاروں طرف پردے بندھے تنے۔انھوں نے ہمیں اندر بٹھایا ، زروجوا ہر کی تعیلیاں ہارے سپر دکیں اور بتایا کہ آپ کی بہن اور وزیرے آپ دونوں کے قل کا تھم دے دیا ہے۔ ج کی کہانی بھی اس لیے بنائی گئی ے، تا كەلوكوں كوشك نە بوكدا بالوك اچا تك كهال غائب بو سے \_ بھران جا نارول نے رتھ بانوں سے کہا کہ وہ بادشاہ اور ملکہ کو تمسی محفوظ مقام پر پہنچادیں اور واپس آ کر خردیں۔ بعد کی بعد نیں دیکھی جائے گی ، اتنا کہا اور روتے ہوئے ہمارے ہاتھ چوم کر رخصت کیا تو ملک نے ان سے یوچھا کہ کیا ان کے بینے کو اس کاعلم ہے تو وزیر نے ایک بھیا تک انکشاف کیا کہ شنرادہ اینے حواسوں میں نہیں ہے۔اس پراس کی ساس اور بیوی نے جاد و کروایا ہے۔ جاد وگر پینقو بے مصر کا مانا ہوا ساح ہے۔مختلف عملیات اور جاد و کے ذریعے اس کوائے تالع کرلیا ہے، اس لیے وہ تصور وارٹیس ہے۔ آپ لوگ شنرادے کے لیے دعا كري، وہ بالكل معصوم ہے۔اتنا كہدكرانھوں نے رتھ بانوں كو ئيلہ چلانے كائتكم ديا۔ ہم دونوں کا مب نقزیر کے آ مے بے بس تھے۔قسمت کا لکھا کون مناسکتا ہے۔انسان اپنی نقتریر ندلکھ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے۔ بس تماشائی کی طرح سب مجھ کھی آ تھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ رات بحرچلنے کے بعد جب مبح کی روشی تھیلنے تھی تو رتھ با توں نے یکہ روکا اور ہمیں اُترنے کوکہا ، تا کہ بچھ کھا لی لیں۔ قریب ہی ایک سرائے نظر آ رہی تھی۔ انھوں نے ہمیں مسافروں کی طرح سرائے میں تھیرایا اور سامان جونہ ہونے کے برابر تھا، لینے جلے گئے۔ جب بہت دیر تک وہ زروجوا ہر کی تھیلیاں لے کرواپس ندآ ئے تو میں نے یا ہرنکل کر و يكها ..... و بال يجويمى ندتقا۔ وه مال كے كرفر ار بوشك تقے۔ خدا جائے كس جرم كى سزايا كى تھی یا دہیں ..... جیبوں میں ہاتھ ڈالاتو چنداشر نیاں تھیں جو و فادار وزیرنے جیکے ہے ڈالی · ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۹۹ ميسوي ا

W

W

تھیں۔ فدا کا شکر اوا کیا کہ ویجو تقدیم کیا وکھاتی ہے۔ اندر جاکر جب ملکہ کو ایک اور تکی خصیہ ۔ فدا کا شکر اوا کیا کہ وہ تمام غول سے نجات پا چکی تھی۔ سرائ کی چار پائ پر فاموثی سے سور ہی تھی۔ میں نے شکر اوا کیا کہ وہ غول سے نجات پا گئی۔ اسے وفائے کے بعد میں نے اس ورگا و کو اپنا مسکن بنالیا۔ پھر کسی رخم ول نے جھے اپنے گھر میں ایک کر و بید میں نے اس ورگا و کو اپنا مسکن بنالیا۔ پھر کسی رخم ول نے جھے اپنے گھر میں ایک کر و بید میں و بینا پڑتا ، لیکن جھے یہ بھیک و لگ کر اپنیس و بنا پڑتا ، لیکن جھے یہ بھیک و اور انہیں تھی ، لبذا میں نے اس کے دونوں بچوں کی تعلیم کی ذمے واری لے گی۔ وونوں بچوں کی تعلیم کی ذمے واری لے گی۔ وونوں بچورے ہونہار ہیں۔ پندرہ اور بارہ سال کے ہیں۔ باتی کہائی تسمیں بتا ہے۔ یاو رکھنا اس و نیا میں سب سے زیادہ ہو وفا چیز دولت ہا ورسب سے وفا وارساتھی آپ کی تعلیم ہے۔ ہنر منداور پڑھا لکھا انسان سرا شما کے جی سکتا ہے۔ اب بجھ میں آیا کہ میں نے تعلیم ہے۔ ہنر منداور پڑھا لکھا انسان سرا شما کے جی سکتا ہے۔ اب بجھ میں آیا کہ میں نے تعلیم ہے۔ ہنر منداور پڑھا لکھا انسان سرا شما کے جی سکتا ہے۔ اب بجھ میں آیا کہ میں نے تو سوال کیا تھا؟ با با چینا نے شنرا دے کی طرف د کھتے ہوئے کہا۔

"آپ کی بیوی، یعنی ملکہ کی قبر کباں ہے؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔" شنرادے نے یو جیما۔ درگارہ کے قریب جوقیرستان ہے، وہاں ایک بگی قبر کے سرہانے رات کی رانی کا پودالگاہے، جسے میں روز پانی دیتا ہوں۔ اس کے سرہانے سزرنگ کا ایک کپڑا بھی لہراتا ہے۔ جب میں مرجاؤں تو وہیں قریب میں دفن کردینا۔" بابائے مسکراکر شنرادے کودیکھااور روپڑے۔

بابا چینا اب با دشاہ کے خاندان میں شائل تھے۔ والدہ سلطان ، ملکہ اور بادشاہ
سب ان کی و کھ بحری کہائی من کر اضر دہ تھے۔ والدہ سلطان نے بابا چینا ہے سوال کیا کہ کیا
ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو وہ کہنا چا ہے ہوں۔ تب بابا چینا نے کہا کہ ان کی ولی
خواہش ہے کہ شنراوہ وانیال کی شادی ماہ رخ سے ہو۔ وہ ایک نیک لڑک ہے۔ نیک
مال باپ کی بنی ہے۔ فر بین اور پڑھی کسی ہے۔ بے شک وہ ایک سیابی کی بنی ہے، لیکن
مال باپ کی بنی ہے۔ فر بین اور پڑھی کسی ہے۔ بے شک وہ ایک سیابی کی بنی ہے، لیکن

VW PAKSOCIE

W

W

سمجھ دار اور دفا دار ہے، لیکن اس کے لیے شنراد سے کی مرضی جانتا بھی ضروری ہے۔'' بادشاہ سلامت نے شنراد سے کی طرف دیکھا تو اس نے سعادت مندی سے مرجعکا دیا۔ ملکہ سلطان جہاں بیگم اور والدہ سلطان نے بھی خوش دلی سے اس رشتے کی منظوری دی۔

اب یہ بھی بتادیجے کہ آپ کا اسلی نام کیا ہے، آپ کبال کے بادشاہ ہیں اور آپ کے بیٹے کا کیانام ہے۔''سلطان محمد فاروق نے ادب سان سے پوچھا۔
میرا اصل نام ظفر سلطان ہے اور میں ملک فارس کا بادشاہ ہول۔ میرے بینے کا نام بختیارظفر سلطان ہے۔خدا اس کی حفاظت کرے۔ بابا چیتا نے اچا تک روتے ہو ہے کہا اور آس محمد بندگرلیں۔

شنراد و دانیال اپنی دلبن ماہ رخ کے ساتھ بایا چینا کی تبریر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔
شنراد ہے کی والدہ ، دادی اور بادشاہ سلامت بھی اداس گھڑے تھے۔ دالدہ سلطان نے
مختم دیا کہ یا با چینا اور ان کی ملکہ کی تبریں کچی کی جا تیں اور انھیں عالی شان مقبرے کی شکل
دی جائے۔مقبرے کے اندر ان کا شجرہ نسب کندہ کیا جائے۔ان کی داستان عبرت رقم کی
جائے اور تمام کا موں سے فارغ ہوکر ان کے اکلوتے بینے کی خبر لی جائے۔اگردہ معیبت
میں ہے اور ظالموں کے چنگل میں پھنسا ہے تو اس کی مددکی جائے۔

چند ماہ میں مقبرہ تیار ہو گیا۔ جس کے داخلی دروازے پیجلی حروف میں لکھا تھا: ''جس پر احسان کرو، اس کے شرہے بچ''

پھر بھی احسان کرتے رہوکہ یبی انسانیت کی معراج ہے۔

\*\*\*

فاص نعبر ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴۰۳ میری است

وہ میرا بیٹانہیں ہے

ثمينه بروين

رٹائزڈ بچ مرزاراحت بیک دات کوکسی بات پرخورکرتے ہوئے اپنی حو کی میں نہل رہے تھے۔وہ اپنے توکروں کے ساتھ اسکیے ہی رہتے تھے۔ان کی بیٹم کا انقال ہو چکا تھااور پچھلے ونوں ان کے جوان بینے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ان کے قریبی رشتے داروں میں ہے اب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ اٹھیں اپنے بیٹے سے بہت مجت تھی ،اس لیے اٹھوں نے ا ہے بینے کی قبر دو ملی کے ایک کوشے میں ہی بنالی تھی۔ ٹبلتے ٹبلتے اچا تک ان کی نظرا پے

منے کی قبریر بردی۔ انھیں محسوس ہوا جیسے قبر کے پاس کوئی بیضا ہوا ہے۔ " كون ہے وہاں؟" انھول نے زورے يكارا۔

قبركے پاس بیٹا ہوا سامہ بڑ برا كر أشااور باڑھ كھلا تك كر اند ميرے بي عًا بُبِ ہو گیا۔ آوازین کرچو کیدار آیا تو انھوں نے نوچھا:'' کون آیا تھا یہاں؟''

" كوئى نبين صاحب! بين توسيت يرتفاء" چوكيدارنے مفائى چيش كى ۔

مرزاصا حب جلتے جلتے ہینے کی قبر تک پہنچ سمئے۔قبر کے او پر گلاب کے تاز ہ پھول ر کے ہوئے تھے۔ پھوا کر بتیاں تھیں جنعیں جلانے کی مہلت اے نہیں کی تھی۔

مرزاصاحب نے چوکیدارے کہا:'' دیکھو، بیابھی کوئی رکھ کر گیاہے۔'' " موسكتا ہے ، چھوٹے صاحب كاكوئى دوست ہو۔" چوكيدار بولا۔

مرزاصاحب نے اس خیال کومستر دکردیا:''دوست کورات کے اندجرے میں

چوروں کی طرح آنے کی کیاضرورت تھی .....اور پھروہ تھبرا کر بھا گا کیوں؟'' چوكيدارنے كہا:" وه جوكوئى بھى تقاء يہاں سے آ كے حويلى ميں داخل تبيس موسكتا،

آپ به باژهاو چی کرادی تویبان بھی کوئی تبین آسکتا۔"

ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۴۱۳ میری

خاص نمبر

W مرزاصاحب نے چوکیدارکوہدایت کی:''تم اس طرف کی بخت گرانی کرواور جو بھی ہو،اے پکڑ کرمیرے یاس لاؤ۔'' W حِيار مِهِينِے گزر محتے ، پھر کوئی اس طرف نہیں آیا۔ ایک دن مجع دس بجے علاقے کے تھانے سے پولیس افسر کا فون آیا۔ اس نے مرزاصاحب سے کہا:''مرزاصاحب ہم نے مجھے ڈاکوؤں کو گرفآر کیا ہے۔ان میں سے ايك كہتا ہے كدوہ آپ كابيا ہے۔ پليز ،وس من كے ليے تشريف لے آئيں۔" مرزاصاحب تفانے بہنچے اور اس ڈ اکوکو دیکھ کر چکرا گئے۔ وہ لڑ کا ہو بہوان کے بینے کی شکل اور اس کی عمر کا تھا۔ اس نے ' پایا' کہد کر انھیں ناطب کیا تو وہ ہے اختیار اس کی طرف برجے لگے بھی بھرنور آانھیں یاد آگیا کدان کے بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ پولیس افسرنے ان دونوں کو آئے سامنے کری پر بٹھایا اور مرزاصاحب نے كبا: " آپ دونوں تىلى سے بات كرليں ممكن ہے كوئى غلط بنى ہو۔" " پایا! من آپ کا شراز ہوں۔ آپ اتن جلدی کیے بھول مے مجھے یہاں سے كرك چيے -"الرك نے اميد جرے ليج ميں كيا۔ " توتم ميرے بينے كانام بھى جانتے ہو، پھرتوبيكى جانتے ہو مے كديمراايك بى بیا تھا جو چندمینے پہلے مرچکا ہے۔ میں نے خودا سے قبر میں اتارا تھا۔ تم اس کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھا کرمیری جا کداد حاصل کرنا جاہتے ہو۔ "مرز اصاحب نے اے اپنا بیٹا " پایا! مجھے کھر کے قریب ہے ان ڈاکوؤں نے انواکرلیا تھا۔وہ مجھے سردار کے یاس کے گئے ، جے سب استاد کہتے تھے۔ جھے یاد ہے سردار جھے دیکھ کر چونکا تھا ، پھراس نے زبردی ایے گروہ میں شامل کرایا۔ میری کڑی محرانی کی جاتی تھی۔" ماه نامه بمدرد تونیال جون ۱۰۱۳ میری

مرزاصاحب سمی طرح اس کی بات مانے پر تیارنہیں ہے: ''میں تمحاری اس کہانی پر کیسے یقین کراوں؟ جسے تم استاد کہتے ہو ہمکن ہے اس نے میرے بیٹے کو کہیں دیکھ لیا ہواوراسی وفت اس نے سوچا ہو کہ اس شکل کا ایک لڑکا میرے گروہ میں شامل ہے ، اس لیے میرے اصل بیٹے کواغو اکر کے اس کی جگہ تعمیں میر ابیٹا بنا دیا جائے بھین میر ابیٹا بیار ہو کرمر عمیا تو اس کامنصوبہ نا کام ہو گیا۔اب اس نے بیرجیال چلی ہے۔" لڑ کا تقریباً روت ہوئے بولا:''یا یا! مجھے نہیں معلوم ووکون تھا ، جھے آپ اپنا بیٹا كبرر ب بين وآب كابينا تومي بول-" ' احیا، یہ بتاؤتم پڑھے لکھے ہو؟ مرز اصاحب نے اسے آز مانے کا فیصلہ کیا۔ '' یا یا! آپ ہی تو مجھے بڑا آ دی بنانا جا ہے تھے۔ آپ نے مجھ پر جھوڑ دیا تھا کہ میں جس شعبے میں جانا جا ہوں ، جاسکتا ہوں اور پھر جب امتحان میں فرست ڈوریژن میں پاس ہوا تھا تو آپ نے مجھے میری پیند کا کمپیوٹر خرید کردیا تھا۔" '' یہ بات مسیس کس نے بتائی ؟' 'مرزاصاحب کا شک اپنی جگہ برقرار تھا۔ '' صرف یمی نبیں ،آپ جو بچھ یو چیں ہے میں ٹھیک ٹھیک بناؤں گا ، کیوں کہ میں آب كابيا مول-"الرك في اعتاد سے جواب ويا۔ ''احیما ہتم میرے بیٹے ہوتو بتاؤتمھاری ماں کا انتقال کب ہوا تھا؟'' " حارسال پہلے .....اور اس کے ایک سال بعد آپ ملازمت ہے رٹائر ہو گئے تھے۔ای سال میں نے کالج میں واخلدلیا تھا۔" ""معارى تاريخ پيدائش كيا ٢٠٠٠ "۲۹ فروري ۱۹۹۳ هـ" ''میرابیٹاروزانہ یا بندی ہے ڈائزی لکھتا تھا۔ شایدوہ ڈائزی بھی تمعارے ہاتھ لگ ماه تامه جمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری خاص نمبر

W

Ш

W

گئی،جس سے بیساری معلومات محمیس حاصل ہو کئیں۔ بیس تو بس اتنا جا تا ہوں کہ میرا ایک بی بیٹا تھا، جو مر چکا ہے۔ اب اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جھے اپنے بینے سے بہت مجت محمی ۔ ' مرزاصا حب نے اسے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا اور فوراً جانے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ محمی سوچنے کہ وہ میرے بیٹے کا محمر پہنچ کر وہ بڑی البحن میں جتلا ہوگئے۔ بھی سوچنے کہ وہ میرے بیٹے کا جم شکل ہے اس کو اپنا بیٹا ہا لیس ، پھر خیال آت کہ یہ سازش کے تحت بیٹا بنتا چا ہتا ہے، یہ ضرور محمد شعبان بہنچائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی جا کدا وقلاتی ادارے کے نام کردوں۔ سوی سوچ کر ان کی چھوک بیاس اُڑ چکی تھی۔

ای دن شام کے دفت وہ لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ ایک ادھیڑ مرفخض گیٹ پرنظر آیا، جوچو کیدارے اندر جانے کے لیے بحث کرر ہا تھا۔ آخرچو کیداراے لے کرمرز اصاحب کے پاس آخمیا:'' صاحب! بیآپ سے منظ کوآیا ہے۔''

انھوں نے اجنبی کا جائزہ لیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا آ دمی تھا جس کی عمر پچاس سال سے زیادہ لگ رہی تھی ،لیکن اس کے ہاتھ پیرمضبوط تھے۔ چبرے پر ہے ہتھم کا لی سفید داڑھی پر مہندی کی سرخی بھی نمایاں تھی۔ سر کے بال بھی آ دھے سفید تھے۔ چبرے سے وہ کچھتھکا ہوا سالگ رہاتھا۔

مرزاصاحب نے پوچھا:'' کیابات ہے؟ کون ہوتم ؟'' اجنبی دھیمے کیج میں بولا:'' آپ نے مجھے پہچانا نہیں جج صاحب! میں دلاور ان ،استاد ولاور۔''

مرزاصاحب چونک أملے۔ انھوں نے اخبار پہلو میں رکھااور کری سے قیک لگا کر ماضی میں پہنچ سے۔

خاص نعبر ماه تامد بمدرد تونبال جوان ۲۰۱۳ میری ا ۲۰۵

ولاورنے پھر کہا:" بیں سال پہلے آپ نے میرے بھائی کو پھائسی کی سزا دی تھی۔ میں اس بات کا انتقام لینا جا ہتا تھا۔ آپ کے کھر کام کرنے والی ماس کو پیسے دے کر میں نے اپنے ساتھ ملالیا۔ای سے مجھے پتا چلا کہ آپ کے ہاں اولا دہونے والی ہے۔ پھر اسپتال میں کام کرنے والی ایک مورت کو بری رقم کالا کی دیا تو اس نے بری جالا کی سے يج ميرے حوالے كرديا۔ ميں اے ڈاكو كے روپ ميں آپ كے سامنے لانا جا ہتا تھا۔'' مرزاصاحب نے کہا:''اجماء اب سمجھا۔جو ڈاکوگرفتارہوئے ہیں، وہ تمحارے كارندے ميں۔ان ميں سے ايك ميرامينا ہونے كا دعوا كرر باب .....اورتم يدمن كھزت كهائى اى ليے مجھے سنانے آئے ہو کہ میں اسے اپنا مان کرسب بچھاس کے حوالے کردوں۔ ایک بات اچھی طرح سمجدلو کہ میرا بیٹا پیدائش ہے لے کراٹی وفات تک میری نظروں کے سامنے رہا ہے۔" دلاورنے آتھوں میں آئے ہوئے آنسو پو تخفیے: "آپ اپ جس مرے ہوئے بینے کی بات کرر نے ہیں واس کی پرورش میں نے کی تھی۔وہ مجھے اپنا ہی بیٹا لکتا تھا۔" مرزاصاحب مجينجلا محظة: "ميري سمجه ميں پچھنبيں آر ہاہے بتم کيا کہنا جاہتے ہو۔ کيا وہ میرابیٹانبیں تھا،جس کا انتقال میرے گھر میں ہوا تھا اور تھانے میں بندوہ لڑکا میرابیٹا ہے۔'' ولا ورنے کیا:''جونوت ہوگیا ، وہ بھی آپ کا بیٹا تھا اور جوتھانے میں بند ہے ، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کے ہاں جزواں نیچے پیدا ہوئے تھے، جوہم شکل تھے۔" مرزاصا حب كرى سے اٹھ كر كھڑ ہے ہو محقے۔ ولا وربولآر ہا:'' آپ کے جس بیٹے کو میں نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ایک دن نہ جانے کیوں میں نے اسے بچ بچ بتادیا کہتم میرے نہیں ،ایک بچ کے بیٹے ہوا ور تمحارا ایک ہمائی بھی ہے۔ یہاں تک کہ بی نے اے آپ کے گھر کا بتا تک بنادیا۔وہ اینے باب اور بھائی سے ملنے کے لیے بیس رہنا تھا۔ ایک بار وہ سخت بیار ماه تامد بمدرد توتهال جون ۱۰۱۴ عيسري

ہوگیا۔ای دوران وہ چیکے سے ڈیرے سے نکل کرائے باپ اور بھائی سے ملنے چل ویا۔ شایدوہ W . کر تک پہنے کر بے ہوش ہوگیا تھااور آپ کے ملازم اے آپ کا بیٹا بچھ کر اندر لے گئے، جہاں ڈاکٹر کے آئے ہے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ شاید آپ اس وقت گھر مِنہیں تھے۔'' '' ہاں ، مجھے نون پراس کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ جب میں وہاں پنجاتو و ومرچکا تھا۔''مرز اصاحب نے کہا۔ ولا ورنے اپنی بات جاری رکھی :" آپ کا دوسرابیٹائجی اس وقت کھر پرنہیں تھا۔ بد بات بحصے بعد میں معلوم ہوئی۔ادھر جب بھے خبر ہوئی تو میں بھے گیا کدوہ آ ہے گھر گیا ہوگا۔ میں نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اے بکڑ کرلائیں۔جب میرے بھیجے ہوئے لوگ وہاں پہنچے تو انھیں شيرازنظرة حميااوروه اسة ميرابينا مجه كرأ خالائه- من شيرازكود كيه كرچونك حميا تفا-" مرزاصاحب كامنف حيرت ہے كحلا كا كھلارہ كميا۔ انھيں مجھے ياد آيا:"اس دن قبرير پھول ڈ النے تم بی آئے ہے؟'' " باں ، و و میں بی تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اب میں آپ کے دوسرے بنے کوآپ کے حوالے کرنا جا ہتا ہوں۔اس نے کوئی جرم نیس کیا۔ بحرم میں ہوں کہ میں نے آپ کا ایک بیٹا چھینا اور دوسرے کوبھی چھینتا جا ہتا تھا۔'' " توتم اقرار جرم كرر بي يو؟" " بإل ، اوراب ميں خودكو قانون كے حوالے كرر بابوں\_' مرزاصاحب نے ای وقت ڈرائیورکوآ واز دی:'' جلدی گاڑی نکالو، ای وقت مرز اصاحب کی آنکھوں میں غم اورخوشی کے آنسو تنے۔انھیں ایک بیٹے کی موت کا عم تفااورا يك بين كل جانے كى خوشى بھى تقى ۔ ماه نامه مدرد تونیال جون ۱۰۱۳ میری

بمدرد نونبال اسبلي

## حیاتیاتی ذرائع کے سبب تھیلنے والے وہائی امراض احتیاطی تدابیراور سدّہ باب

بمدر دنونهال المبلی را و لینڈی ..... رپورٹ : حیات محریمتی ہدرونونہال اسبلی راولینڈی میں عالمی یو م صحت سے متعلق منعقد ہونے والے اجاباس کے مهمان خصوصی محترم شهراد عالم خان بیشل پروگرام (پرونیشل) عالمی ادارهٔ صحت پاکستان، تھے۔رکن م شورى بهدرومعروف برا ذكاسترمحتر منعيم اكرم قريش فيجمى خصوصى شركت كى -اجلاس كامونسوع تعاد "حیاتیاتی ذرائع کے سبب مسلنے والے ویائی امراض-احتیاطی تدابیراورستر باب" البيكر كے فرائض نونبال عامرہ حفيظ نے سرانجام ديد - تلاوت قرآ ان مجيداور ترجمہ نونهال حز وشبیر نے جمد باری تعالیٰ نونہال عیشا مجید نے اور ہدیئے نعب رسول مقبول کونہال ذیشان نے پیش کی۔ تونبال مقررين ميں اربيح ليعقوب، ارو ماشنراد ، اينه شهباز جسن جميل اور ذيشان حيات شامل تصداس موقع برقوى صدر بمدر دنونهال اسبلي محتر مسعديدرا شد فنونها اول ك نام اين بيغام بس كها کدو یکٹر (VECTOR) أن حياتياتي ذرائع كو كہتے ہيں جوكى متاثر وانسان يا جانورے بيارى كے جراثيم لے کرصحت مندانسانوں اور جانوروں میں منتقل کرتے ہیں۔ پیچسر مکسی بھو تھے اور دیگر کیڑے کوڑے ہو سکتے ہیں۔ بیدوبائی امراض زیادہ تر اُن علاقوں میں تیزی ہے چھیلتے ہیں، جہاں پینے کا صاف 🕇 یانی میسر ندہواور گندے یانی کے نکاس کا انظام ناتص ہو۔ باریاں منقل کرنے والے حیاتیات کے سبب پھیلنے والی بیار یوں میں ملیریا اور ڈینکی جیسے مبلک امراض نے ان ونوں پوری ونیا کوفکر مند کردیا ہے۔ پاکستان میں ڈینگی کا ذکر چند برس پہلے ہی سنا حمیا اور اس کے پھیلا و کورو کئے کے لیے مختلفہ تداہر روتیزی ہے عمل کیا جارہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی امراض کے سیلنے کا ایک برا-گزشتہ چند برسوں میں دنیا بھر کی حکومتوں ،مختلف تنظیموں اور معاشروں نے اپنے اپنے مکور پر وہائی

r.A

ماه نامه بمدر وتونهال جون ۱۰۱۳ میسوی

خاصنمبر

بعدر دنونبال اسبلی راولینڈی میں محتر مشیراد عالم خاں ، محتر م نیم اکرم قریش اور نونبال تقریر کرر ہے ہیں۔ امراض سے بچاؤ کے لیے آگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ابھی اس ملطے میں

بهت بجوكيا جانا

باقی ہے۔ عالمی اوار وصحت (WHO) نے اس سال عالمی یوم صحت (2-اپریل ۲۰۱۳) پر صحت کے اس اور مصحت (2-اپریل ۲۰۱۳) پر صحت کے اس ایم مسئلے کو اپنی آئی میم می عنوان بنایا ہے اور جمدرو فاؤنڈیشن پاکستان اس مہم میں عالمی یوم صحت کے شانہ بشانہ ہے۔

محترم تعیم اکرم قریش نے کہا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آج کل ہمارے بہاں مصنوی خوراک (جس میں چیس اور جو کی چیسی اشیاء شامل ہیں ) کا استعمال زیادہ ہور ہاہے، جو صحت کے لیے نقصان وہ ہے۔ ہمیں اللہ کی بے شار نعمین میں ہمیں ہمیں ہے صحت ایک انمول تعمت کے لیے نقصان وہ ہے۔ ہمیں اللہ کی بے شار نعمین میں ہمیں ہمیں ویں اور اعتماء کا ہم پرخل ہے۔ ہم اسے آرام بھی ویں اور اس مے محنت طلب کا م بھی کر ایس ہمر دونوں صور توں میں ضروری ہے کہ میا شدوی کو اپنا تیں۔

محترم شنراد عالم خان نے کہا کہ ہمارا ایک الیدیہ بھی ہے کہ ہم بیماری کا کمل علاج نہیں کراتے اور بیماری کے وقتی طور پروب جانے پہ علاج جھوڑ دیتے ہیں ، جس کی وجہ سے بیاری بھرزور کراتے اور بیماری کے علاج پر کئی گنا خرج بڑھ جاتا ہے۔ ہماری زیادہ تربیماریاں و مصیبتیں ہماری اپنی بی لائی ہوئی ہیں ، کیوں کہ ہم نے صفائی اور صحت مندر ہے کے اصولوں کور کردیا ہے۔ اپنی بی لائی ہوئی ہیں ، کیوں کہ ہم نے صفائی اور صحت مندر ہے کے اصولوں کور کردیا ہے۔ اس موقع پر نونہال شہیر سرفراز نے ایک خوب صورت ملی نفر پیش کیا۔ نونہالوں نے ایک بڑر مور عالے سعید پیش کیا۔ نونہالوں نے ایک بڑراڑ خاکہ پیش کیا۔ انعامات تقتیم کرنے کے بعد آخر ہیں دعا ہے سعید پیش کی گئی۔

6 re

ماه تامد بمدرو تونیال جون ۱۰۱۳ میری

خاصنمبر

بمدردنونهال المبلى لا بور ..... رپورث : سيطى بخارى

عالمی ادارہ صحت ہے۔ اپریل ۱۹۴۸ء سے برسال صحت کا عالمی دن منا تا ہے، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو صحت کی اہمیت ہے آگاہ کرتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عوالی سطح پر مخلف بیار یوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی بیدا کرتا ہے۔ برسال بیادارہ صحت کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے عالمی سطح کے لیے آگاہی موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ صحت سے متعلق مخلف اہم موضوعات پرتوائز کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔

روال سال بهموضوع " حیاتیاتی ذرائع کے سبب پھیلنے والے ویائی امراض" تھا۔

بائیس سال پہلے شہید تکیم مجرسعید نے انٹرنیشل چلڈرن اینڈ یوٹھ ہیلتہ کا نفرنس کا انعقا وضر کرا پی

ہے کیا۔ اب ہرسال مختلف شہروں میں اس کا نفرنس کی شمع کوروشن کیا جاتا ہے، تا کہ صحت سے
متعلق پاکتانی معاشر سے کی ذبن سازی کی جائے۔ گزشتہ دنوں تیکویں سالاندا نٹرنیشنل چلڈرن
ہیلتہ کا نفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت عالمی ادارہ صحت کے بیشنل پروفیشنل آفیسر آف لیریا
سیلتہ کا نفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت عالمی ادارہ صحت کے بیشنل پروفیشنل آفیسر آف لیریا

سرون پرویسروا مرسیب الدین او سرسے مرائی ۔
مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے شعراً ف اسٹیٹ فار ہیلتے سائنسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈ ینیشن حکوست پاکستان محتر مدسائرہ افعنل تارڈ اور چیئر بین دیڈ کر بیننٹ سوسائی ڈاکٹر سعیدالتی نے شرکت کی ۔
صدر ہدرد فاؤیڈ بیش محتر مدسعدیہ راشد ، متولیہ ہدرو لیبارٹریز (وقف) پاکستان محتر مدفا طمہ منیراحمد ودیگر شریک ہوئے ۔ کانفرنس بیس مختلف مما لک اور پاکستان مجر سے خصوصی طور پر شرکت کرنے والے نونہال مندو بین نے خطاب کیا، جن بیس شانز سے سرفراز ، سمیت اکرام ، سریدستار ، وانیال فان ، میند میج ، عرو ماشنراد ، عرق بیتھوب ، محرشر یارشابد ، سدروا تنیاز ، حافظ احمد طارق ، نیشا زبیر ، ارباز خان ، مشرف ممتاز جب کہ بیرون ملک یارشابد ، سدروا تنیاز ، حافظ احمد طارق ، نیشا زبیر ، ارباز خان ، مشرف ممتاز جب کہ بیرون ملک یارشابد ، سدروا تنیاز ، حافظ احمد طارق ، نیشا زبیر ، ارباز خان ، مشرف ممتاز جب کہ بیرون ملک یا دیش ) ، ایس ساطانی (ایران) ، بهاور میر سے انور (ترکی) ، نورفتن حافظ زین (ملا کیشیا) شامل شاہ ۔

ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۴۱۳ ميري

خاصنمبر

W

n



ہمدر دنو نہال آسبلی لا ہور میں'' صحت کا عالمی دن'' سے سلسلے ہیں ہونے والی تقریب میں شریک مہمان اور نونہال مقررین

محتر مدسائر وافضل تارڑ نے کہا کہ جراثیم کے ذریعے پیدا ہونے والی بھاریاں و نیا مجر میں ہرسال دس لاکھ سے زائد اموات کا باعث بنتی ہیں۔ حکومت ڈینگی اور ملیریا کے مسئلے سے پوری طرح آگاہ ہوادان جراثیمی کیمیلا ڈوالی بھاریوں پر قابو پائے کے لیے ہرممکن کوشش کی جارتی ہے۔ انھوں نے شعوروآ گئی کے سلسلے میں بمدرد فاؤ نڈیشن کے کردارکوہی سراہا۔ ہیں جارتی ہے۔ انھوں نے شعوروآ گئی کے سلسلے میں بمدرد فاؤ نڈیشن کے کردارکوہی سراہا۔ ہیں خاص نمبر میں میں میں میں ان کا مدہمدرد نونہال جون ۱۴۱۴ میری

## د يوى كى آئىكىس

انوشاؤيد



کالے کالے جسموں والے آوی لیے لیے نیزے آفائے ہوئے چاروں طرف وکھائی وے رہے تھے۔ مہمان کے بجائے اب جس ان کا قیدی تھا۔ جس نے اس حالت جس خودکو بہت ہی مجبور محسوس کیا۔ جہافت میری ہی تھی ، جس کا بتیجہ بجھے بھگتنا پڑر ہاتھا۔

یان دنوں کا واقعہ ہے ، جب بنگلہ دلیش ہمارے ملک کا حصہ تھا اور مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ میر وتفری کی غرض ہے جس اپنے ایک دوست ارشاد کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ کہلاتا تھا۔ میر وتفری کی غرض ہے جس اپنے ایک دوست ارشاد کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ ایک کیمرا بھی ہم ساتھ لے گئے تھے کہ یا دگار مقامات کی تصویر میں تھی تھی ہے۔ ہیں اپنے ایک وقیر میں تھی تھی ہے۔ وہیں ہم اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھیرے۔ وہیں جس کے خاص نمبر چانگام میں ہم اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھیرے۔ وہیں میں نم اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھیرے۔ وہیں میں نم اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھیرے۔ وہیں میں نم اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھیرے۔ وہیں میں نمبر کی اس نمبر کی تھی تھی کہ اور نونہال جون ۱۹۳۷ میری اس نمبر کی تھی کہ اور نمبال جون ۱۹۳۷ میری اس نمبر کی تھی تھی کہ اور نمبال جون ۱۹۳۷ میری اس نمبر کی تھی تھی کہ اور نمبال جون ۱۳۳۷ میری اس نمبر کی تھی تھی کہ اور نمبال جون ۱۳۵۷ میری اس نمبر کی تھی تھی کی تھی کہ دوست اس نمبر کی تعلی اس نمبر کی تعلی کی تعلیل کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلیل کی تعلی کی تعلیل کی تعلیل

ہمیں چکا قبیلوں کے بارے میں پہلی بارمعلوم ہوا۔ یہ قبیلے چانگام ہلز کے دامن میں پھیلے ہوئے بہت بڑے جنگل میں رہتے تھے۔ پاچلا کہ اس جنگل کے کئی جھے ہیں۔اس کے ایک جھے میں خطرناک جانور پائے جاتے ہیں۔حکومت کی طرف سے وہاں نوٹس بورڈ بھی لگے ہوئے تھے کہ کوئی گھوضے پھرنے والا إ دھرنہ جائے۔ قبا کیوں س کی بستیاں جنگل کے اس



صے ہے دور تھیں اور وہاں تک جانا مشکل بھی نہیں تھا۔ان بھی زیادہ تر قبیلے مسلمان تھے،
اس لیے بھی میری ہمت بندھی۔شروع ہی ہے بچھے سیر وسیاحت کا بہت شوق تھا۔ ہمیں بنایا
گیا کہ یہ قبیلے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا ہندو نہ ہب
سینتی رکھتے ہوں۔ ساری ضروری معلومات حاصل کر کے ہم ایک جیپ کے ذریعے سے
اس علاقے ہیں پہنچ گئے۔

خاص نعبر ماه تامد بمدرد نوتهال جون ۱۱۳ میری

Ш

W

W

علاقے میں مجھے وہی امید کی ایک کرن معلوم ہوا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو بھی پہاری بڑی محبت سے ملاتھا۔ اس نے چا تگام، ڈھا کا اور دوسرے بہت سے شہرد کھے تھے۔ وہاں وہی ایک ایسا آ دمی تھا جس نے شہرول کے رہن مہن کی جھلک دیکھی تھی، جہاں لوگ سائنسی انداز میں سوچے اور نی ایجا دات کی مددے کام کرتے ہیں۔

"ناصرمیاں!" پجاری نے قریب آکر جھے خاطب کیا اور میرے پاس بی زیمن پر جینے گیا۔ بی نے بن ارا انجام کیا ہوگا؟ پر جینے گیا۔ بی نے بے زاری کے ساتھ پجاری سے پوچھا:" اب ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بھوانی دیوی کی آتھوں سے ہیرے چرانے کے الزام میں کیا قبیلے والوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسموں کو بھی نیزوں میں پرودیا جائے گایا سرکاٹ کر ......"

پیاری نے بنس کر بات کاٹ دی اور بولا: ''نہیں ، آج کی اس تقریب کا مقصد اصل مجرم کو پکڑتا ہے۔''

میں نے کہا:'' اصل بحرم کیے پکڑا جاسکتا ہے؟ جُوت کہاں سے لاؤ گےتم؟ نہ یہاں پولیس کا عملہ ہے، نہ انگلیوں کے نشانات دیکھ کر بحرم کا پتا لگانے والے موجود ہیں، نہ کوئی ایبا گواہ ہے جس نے کسی کوہیرے چراتے دیکھا ہو۔''

پجاری دهیرے ہے مشکراتے ہوئے کہنے لگا:''یہاں پر بیسب نہیں چانا۔ یہاں سیاہ اور سفید، کچ اور جھوٹ کو جانچنے کے طریقے الگ ہیں۔ ذاتی طور پر جھے معلوم ہے کہتم اور تمحا را دوست خواہ مخواہ اس چکر میں پھنس گئے ہو۔''

قریب بی بیشا ہوا ارشاد غصے سے بول اُٹھا: " ناصر سے بیں نے کہا تھا کہ اس مورتی کی تصویر کھینچنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔تصویر رات کو یا دن میں کسی خاص نمبر ماہ مدرد تونیال جون ۱۹۴ میری

WW PAKSOCIET

وقت بھی تھینی جاستی ہے۔ پھر بھی بیر ضد کرنے لگا کہ رات کے وقت بی تصویر کھینی ہے۔ رات کو چا بھی مدھم روشنی بیل مورتی زیادہ پُر اسرار نظرا ہے گی۔اے تو ایس تصویری جمع کرنے کا جنون ہے۔ رات کو قبیلے کے سروار کی اجازت لے کریے جھے بھی اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ بدشتی ہے ای رات ہیرے بھی چوری ہو گئے ، الزام تو ہم سب پر آیا۔ دن کو مورتی کی تصویریں کھینے لیتے تو آج یوں تیدی ہے نہ بیٹے ہوتے۔ "اپٹی بات پوری کرنے مورتی کی تصویریں کھینے لیتے تو آج یوں تیدی ہے نہ بیٹے ہوتے۔"اپٹی بات پوری کرنے کے بعدار شاو ہمت و رہے کہ بڑیڑا تارہا۔

W

خوف زده کردینے والی وُصول کی تھاپ بدل گئی اور ایک ٹی وُصن پر ٹاج شروع ہو گیا۔ پیجاری نے چو تک کرمیدان میں ناچنے والوں پر نظر ڈالی اور اُٹھ کھڑ ا ہوا۔ ارشادنے ڈری ہوئی آ داز میں بچاری سے بوجھا: "مم کہاں جارہے ہو؟" بجاری بولا: "رسم شروح ہوئے والی ہے۔ تم لوگ بھی تیار ہوجاؤ۔" ارشاد نے جمر جمری لی ادر سنجل کر بیٹے گیا۔ مجھ در بعد نعروں کا شور بلند ہوا۔ سكروں أجھنے كودتے قبيلے والول كے درميان سروار مسكرا تا ہوا آيا اور درختوں كے تنول سے ہے تخت پر جا جیٹا۔نعروں کی آ وازیں دھیمی ہوتی حمیں اور ڈھولوں کی دھمک اچا تک بڑھ گئی۔ رتص كرنے والے لنگوٹياں باندھے ہوئے تھے۔ان كے جسموں سے بسينا يانى كى طرح بدر با تھا۔ چند کمے اور گزرے نے کہ تخت کے بیچے سے چند گورتیں سامنے آ سمیں۔ان مورتوں کے ہاتھوں میں یہالے تھے۔ان یہالوں *کومورتو*ں نے سب قید یوں کے آ گے رکھ دیا۔ تخت پر جیٹا ہوا سردارا ٹھا تو ایک دم ڈھولوں کی تھاپ بند ہوگئی۔ ناچتے ہوئے قبائلی رک مے۔ ہرطرف سناٹا جھاجمیا۔ بچھ دیر تک سردار قبائلی زبان میں تقریر کرتا رہا،

ماد تامه بمدرد تونیال جون ۱۴ میری

خاصنمبر

جس کے چندالفاظ ہی میری سمجھ میں آئے۔ بیام بول جال کے الفاظ منے جو چندروز میں ہر کوئی سکھ لیتا ہے ، حمر ان الفاظ ہے میں سردار کی تقریر کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ یہی حال 🔱 ارشاد كا تفا-اس في محصب يو حما: "بيكيا كهدر باب؟" مين اے چھيڑنے كے ليے بولا: "ميراخيال ب،اے تم پرشب كه بيرول كى چوری میں تمھارا ہاتھ ہے۔" یہ سنتے بی ارشاد کا چرہ غصے ہے سرخ ہو گیا۔اس نے کہا:" ناصر! مجھے اس طرح کا غداق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ بیرے نہیں جرائے۔ کسی نے تمعاری بات سن لی تو امیمی میری گردن اُ ژادی جائے گی۔" ميں بولا: " تم تو برامان محے۔ ميں تو بنس بول كرا پنااور تمحا را خوف كم كرر با ہوں۔" ای کے سردار کی تقریر فتم ہونے پر بجاری تخت کے نیچے کفرا ہو کر بولنے لگا: '' قبیلے کے محترم سردار نے ابھی جو تقریر کی ہے، اپنے مہمان دوستوں کے لیے ہیں اس کا ترجمہ پیش کررہا ہوں۔کل رات کسی نے اس قبیلے کی دیوی بھوانی کی آ تھوں میں جڑے ہوئے ہیرے چرالیے ہیں۔ یہ بری شرم کی بات ہے۔ مورتی کے وہ ہیرے اس بستی کی عزت ہیں۔ قبیلے والوں کو ان بائیس آ دمیوں پر شک ہے، جن میں باہر سے بہاں آنے والے دومہمان بھی شامل ہیں۔ بستی کے بیس آ دمی کل رات عبادت کے لیے مورثی کی طرف سے تھے۔ دونوں مہمان تصویریں تھیننے کے لیے رات وہاں پہنچے تھے۔سب کومعلوم ہے کہ جنگل کے اس مصے کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں اوراسے عبادت گاہ کا درجہ حاصل ہے۔ نشانی کی خاطروباں ایک د بوار بنادی گئی ہے،جس میں درواز ہے۔ای درواز سے سے گزر کر ماه تامه بمدرد نوتهال جون ۱۹۱۳ میری

عبادت کرنے والے مورتی تک وینچے ہیں۔ان بائیس آ دمیوں ہیں سے ہرایک نے عبادت کا ہیں بھے الگ الگ وقت ہیں گاہ ہیں بھے الگ الگ وقت ہیں عبادت کرنے گئے تھے۔ دونوں مہمان بھی باری باری اس عبادت گاہ ہیں اکیے رہے تھے ، مورتی کی تقویریں لینا چاہتے تھے۔ ایک صورت میں پورے قبیلے کو ان بائیس مکوں کہ بیمورتی کی تقویریں لینا چاہتے تھے۔الی صورت میں پورے قبیلے کو ان بائیس آ دمیوں پرشک ہے ، کیوں کر دات بارہ بج عبادت گاہ میں داخل ہونے کا درواز و بند کر دیا جاتا ہے۔ دروازے کے علاوہ کی اور طرف سے عبادت گاہ میں جانا جرم ہے اور و ہاں جاتا ہے۔ دروازے کے علاوہ کی اور طرف سے عبادت گاہ میں جانا جرم ہے اور و ہاں چہرے دار بھی رہے ہیں۔ جھوٹ اور کی کا بتا چلانے کے لیے ایک شربت تیار کیا گیا ہے، پہرے دار بھی رہے ہیں۔ جھوٹ اور کی کا بتا چلانے کے لیے ایک شربت تیار کیا گیا ہے، جے تمام ملزم ہیں گے۔ قبیلے والے گواہ ہیں کہ بیشر بت برسوں سے کے اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا

W

آیاہ۔ بیآ دی کی روح پراٹر کرتا ہے اورائے تج بولنے پرمجور کرتاہے۔'' پجاری کی تقریر جاری تھی کہ میں نے قریب ہی بیٹے ہوئے ارشاد پرنظر ڈالی۔ وہ بھی میری طرح بجاری کی اس احتقانہ بات پرمسکرایا تھا، جس کے تحت اس نے شربت کو بچ اور جھوٹ کی کموٹی بتایا تھا۔

اب وہ پہاری کہدر ہاتھا: ''بیدو حاتی شربت آوی کی روح میں بچ کی قوت کو جگا دیتا ہے۔ اس کے پینے ہے آوی کے اندر چھپا ہوا شیطان زخی ہوجا تا ہے۔ اپنے مہمانوں کو میں یہ بہت زور کا درد کو میں یہ بہت زور کا درد ہوگا۔ اس کی آئی کے بہت ہوں کہ شربت پینے کے بعد اصل مجرم کے بیٹ میں بہت زور کا درد ہوگا۔ اس کی آئیس گی اور دل کے قریب سیابی چھا جائے گی۔ باتی طزموں کے بیٹ میں بیشر بت پینے کے بعد ہلکا سا در د ہوگا ، لیکن اصل مجرم کچھ بی دریمیں ورد سے تزینا شروع کردے گا۔''

فاص نعبو ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴ میری

W

اس موقع پر میں نے ارشاد سے سرگوشی کی: '' میں بیشر بت نہیں ہوں گا۔ نہ جانے کون کون می جڑی ہوئیوں گا۔ نہ جانے کون کون می جڑی ہوئیوں سے اسے تیار کیا گیا ہوگا۔ بیشر بت پی کر بحرم نہ ہونے کے باوجود بھی میں کہیں مرنہ جاؤں۔''

ارشاد نے میری بات من کراهمینان سے کہا: '' ذرااینے بیچھے نظر ڈالو۔'' میں نے مؤکر دیکھا، نیز دسنجالے ہوئے ایک کالا آ دی چوکس کھڑا تھا۔ ارشاد بولا: ''شربت تو ہمیں پینا پڑے گا۔ہم نے اگرا تکار کیا تو بھی یہ ہمیں مجرم سمجھ لیس مے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ دیوی کی آ تکھیں تکالنے کے جرم میں ہماری آ تکھیں تکال کرہمیں مارڈ الیس مے۔''

یں نے بے چینی ہے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بولا: ''لیکن پجاری کی تقریرتم نے بھی کی ہے۔ وہ کہدر ہاتھا کہ جن لوگوں پر شہہ ہے، ان کے پیٹ میں بھی ہاکا سا در دہوگا، یہ کینے ہوسکتا ہے؟ در دہوگا تو سب کے پیٹ میں برابر ہوگا، ورنہ کی کو تکلیف نہیں ہوگی۔''

ارشادنے اکتائی ہوئی آ واز میں کہا: '' میں اس بحث میں نہیں پڑتا جا ہتا۔ میں تو شربت بی لوں گا، پھرد مکھا جائے گا۔''

رقص دوباره شروع ہوگیا اور قبائلی ڈھولوں کی تھاپ پر تھر کئے گے۔ ذراد ہر بعد سروار کے اشارے پر پھر فاموثی چھاگئ۔ تخت کی دائیں جانب ہے ایک لمبا چوڑا آدی سائے آیا۔ لنگوٹی بائد ہے کے علاوہ اس کی گردن میں ایک مرخ کپڑ اپڑا ہوا تھا۔ اس لمبے آدی نے کڑک دار آواز میں کوئی تھم دیا۔ اگلے تی لمجے پجاری کی آواز گوئی ، اس نے خاص نعبو کا مان سرم مدرد تونہال جون ۱۲۹ میری

WW PAKSOCIE

W

W

بهين خاطب كيا:"ابيخ سامنے ركھا ہوا شربت في جاؤ۔"

میں نے ارشاد کی طرف دیکھا، وہ یوں مسکرایا، جیسے اس قبیلے کی رہم کا نداق اُڑا
رہا ہو۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور شربت پینا شروع کر دیا۔ میں اس وقت مجھے اپنے کر شل
چہن محسوں ہو گی۔ میرے چیجے جو کالا آ دی کھڑا تھا، اس کا نیز و میرے جہم ہے آ لگا تھا،
جیسے دہ دھم کی دینا چاہتا ہو کہ آگر میں نے شربت نہ بیا تو نیز ہ جہم میں پیوست کردےگا۔
میں نے مجبوری کی حالت میں اِدھراُ دھرد کیا۔ فرار کا کوئی راستر نہیں تھا۔ کٹڑی
کا بیالہ اُٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ کا نیے کے۔ پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میرا دل کس
قدر کم زور ہے۔ ہم م نہ ہو کر بھی میں خوف زوہ تھا۔ بھے یوں لگا جیسے وہ شربت کے گئے۔

ا پنی ساری ہمت جمع کر کے بیں نے بے رنگ شربت کا بیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ ہاتی مزم اپنا اپنا شربت پی کر جھے پرنظریں جمائے بیٹھے تھے، جیسے میں نے ہی ہیرے چرائے ہیں۔

دردوهیرے دهیرے شروع ہوا۔ جھے پجاری کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا
کہامل بحرم کے علاوہ باتی طزموں کے بیٹ میں بھی ہگا سا دروہوگا۔ میں اپنے دل کوتسلی
دینے کے لیے مسکرایا اور قبیلے والوں کی طرف و یکھا۔ وہ شجیرہ شکلیں بنائے فاموش بیٹے
تھے۔ ارشاد مر جھکائے شکے سے زمین پر کئیریں بنائے جارہا تھا۔ میں سجھ گیا کہ وہ اپنا
دھیان بنائے کے لیے ایسا کررہا ہے۔

میرے بیٹ کادردا ہتما ہتہ بڑھنے لگا۔ شربت نے میری آنوں میں جلن ی پیدا

خاص نمبر ادنامه مدرد نونهال جون ۱۰۱۳ عیوی ۲۰۱۱ شده

کردی تھی۔ جھے اپنی ہے گناہی کا یقین تھا۔ ای یقین کی وجہ سے میں وہ جلن برداشت کر گیا۔
اس مورتی کی پچھ تصویریں میں نے اور ارشاد نے تھینجی تھیں۔ باری باری ہم
دونوں وہاں گئے تھے۔ مورتی کی آنکھوں سے ہیرے نکالنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں بھلا
الیں حرکت کیوں کرتا؟ ارشاد کی طرف سے بھی میرادل صاف تھا۔

ونت گزرنے کے ساتھ ساتھ وروز ور پکڑتا گیا۔ یوں لگا جیسے کوئی میرے معدے
کو ہاتھ میں لے کرمسل رہا ہو۔ میں نے ارشاد کو و یکھا۔ اس کے چیرے سے بھی تکلیف
ظاہر ہور ہی تھی ، مگر وہ امجی تک سر جھکائے بیٹا تھا۔ بیس قبیلے والے ایک قطار میں بیٹے
ہوئے ایک ہی طرف و کھے جارہے تھے۔ إدھر ہی ان کی عبادت گاہ تھی۔ میں نے سوچا،
شاید وہ اپنے عقیدے کے مطابق ول ہی ول میں وعا کمیں ما تگ رہے ہوں گے۔

درد کو چھپانے کے لیے میں حوصلے کے ساتھ سیدھا بیٹا ہوا تھا۔ بیری پوری کوشش بیٹی کہ میں پُرسکون نظر آؤں۔ اندر سے میری حالت فیرتھی۔ جھے بی محسوس ہور ہا تھا کہ کوئی میرے معدے کو چاتو سے کھری رہا ہے۔ پیٹ میں جیسے زخم بنتے جارہ بتھے۔ درداتی زور کا تھا کہ جھے اپنی چینیں روکنا مشکل معلوم ہور ہاتھا۔ سامنے کلڑی کے تحت پر بیٹنا ہوا سردار، تخت کے ایک طرف کوڑا ہوا بجاری اور اردگرد کھڑے قبائلی میری نگاہ میں وصند لے پڑنے گے۔ ورداب پیٹ سے میرے دل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آسمیس محال کر سامنے کھڑی ہوئی عورتوں کو دیکھا۔ ان کے ہولے میری نگاہ کی سامنے بھی دھندلا جاتے ، بھی صاف ہوجاتے۔ میں نے دعا کی اورخود کو انٹد کی پناہ میں دے دیا۔

ابھی سور و الناس کے آخری الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے تھے، ای لمح

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴۱۳ میری

خاص نمبر

W

WW PAKSO

میرے ساتھ جیٹا ہوا ارشاد اپنا ہیٹ پکڑ کر چیٹے لگا:'' اے بجاری! اے سردار! مجھے معاف کردو۔ میں نے اس مورتی کی آتھوں سے ہیرے چرائے تھے۔ مجھے بچالو۔ بیجرم میں نے بی کیا ہے۔''ان الفاظ کے ساتھ بی اس نے چیخی اری اور بیچھے جاگرا۔

W

ا گلے لیے قبیلے کی مورتوں کو میں نے قید یوں کی طرف لیکتے ہوئے دیکھا۔ان کے ہاتھوں میں پیالے ستے۔ان پیالوں میں کوئی اور شربت تھا۔ورد کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا جا رہا تھا، لیکن ارشاد کا انجام دیکھنے کے لیے کسی طرح خود کوسنجال لیا۔ ایک مورت ارشاد کو دوسرا شربت پارٹی تھی۔ دوسری مورت نے ایک ہاتھ سے میرے ہالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے شربت کا بیالہ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شربت کا رنگ سرخ تھا۔ اور دوسرے ہاتھ سے شربت کا بیالہ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔شربت کی رکھ سرخ تھا۔ اس میں روح افز اجیسی خوش ہو، مشاس اور شنڈک تھی۔ جھے میہ شربت پی کر ہوی تسکین محسوں ہوئی۔

شنڈک اورسکون کا احساس میرنے پورے جسم میں پھیلنے لگا۔ ایبا جادو اثر شربت میں نے پہلے بھی نہیں بیا تھا۔ چندلمحوں میں درد غائب ہوگیا۔ وہ مہر بان عورت سیدھی کھڑی ہوگئی اور خالی بیالہ لے کردوسری عورتوں کی طرف چل دی۔

یہ ای دن کی بات ہے کہ پہاری نے میرے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا: '' میں نے قبیلے کے سردارے تمحارے دوست کو معانی دینے کے لیے بات کرلی ہے۔ تمحارے دوست نے جنگل میں جہاں وہ ہیرے چھپائے تھے، وہ وہاں سے نکال کرواہیں کردیے ہیں ادر معانی مانگ لی ہے۔ تم دونوں آج ہی یہاں سے نکل جاؤ۔''

يس بولا: " مجھے بری جرت ہے کہ اس شربت کے ذریعے سے بچے اور جموث کا پا

خاص نعبر ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۹۱۳ ميسوى ۲۰۱۳ م

كيے جل كيا؟"

W

پجاری مسکرا کر بولا: " یہاں ابھی علم کی روشی نہیں پھیلی۔ یہ لوگ سید ہے اور

بولے بھالے ہیں۔ یہاں ہرکام عقیدے سے ہوتا ہے۔ وہ شربت جس نے جموث کا

فیصلہ کیا، اس کو پی لینے سے صرف بیٹ میں زور کا درد اُٹھتا ہے۔ جبنے لوگوں کو بھی شربت

پایا گیا، سب کے بیٹ میں درد ہونا ضروری تھا۔ بات صرف آئی ہے کہ اصل جمرم بہی جمتا

ہا یا گیا، سب کے بیٹ میں است زور کا درد ہور ہا ہے، باتی لوگ اس تکلیف سے بچے ہوئے

ہیں۔ اس کی آئی تھوں کے آئے موت نا چنے لگتی ہے۔ آخر وہ بچے بول دیتا ہے۔ یہ سب

عقیدے کے کھیل ہیں۔ یعین کا جادو ہے۔ شاید تم ان باتوں کو نہ جھے سکو۔ اس کا سب سے

ہے کہ تم اس جگرگاتی اور ترقی کرنے والی دنیا سے یہاں آئے ہو، جہاں سیاہ او دسفید کو

ہر کھنے کے طریقے الگ ہیں۔ " یہ کہ کر بچاری نے میرے کند سے پر تھیکی دی اور اس جوز نیز ی سے نکل گیا جہاں جھے ٹھیرا گیا تھا۔

جوز نیز ی سے نکل گیا جہاں جھے ٹھیرا گیا تھا۔

ارشاد، مردار کے جمونیزے کے قریب ایک جمونیزی بھی قید تھا۔ اس کے آنے کا انظار کرتے ہوئے بیں اپنا سامان سمینے لگا۔ میرے ذبین بیں مختلف خیالات آرب سے ۔ پہلا خیال جمعے یہ آیا کہ ارشاد جینے لا لچی انسان کو بیں اب بھی اپنا دوست نہیں مجھوں گا۔ اس کی وجہ سے جمعے بھی رسوا ہونا پڑا۔ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چا ہے جواللہ کے گا۔ اس کی وجہ سے جمعے بھی رسوا ہونا پڑا۔ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چا ہے جواللہ کے احکام کی کھلی نافر مانی کرتے ہوں۔ ایک اور خیال میرے ذبین بھی آیا کہ جن لوگوں کو ہم جانل اور بے وقوف بھے جی بین ان کے پاس بھی عقل ہے۔ وہ بھی جموث اور بچ کی بھیان جانل اور بے وقوف بھی جی ان کے پاس بھی عقل ہے۔ وہ بھی جموث اور بچ کی بھیان رکھتے ہیں ، ان کے پاس بھی عقل ہے۔ وہ بھی جموث اور بچ کی بھیان رکھتے ہیں ، کھرے کو پر کھ سکتے ہیں۔

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴۴ ميسوي

خاص نمبر

WWPAKSOCH

اصلی شنرادی داری

و اکنز عمران مشاق \_ آسریلیا

W

آپ نے گائب گھریں مٹر کا دانہ تو ضرور دیکھا ہوگا۔ ہے نا جرت کی بات۔
ہملا مٹر کے دانے کا گائب گھریں کیا کام؟ گائب گھریں تو قدیم تہذیب د ثقافت کے
مونے ہوتے ہیں۔ پرانے دور کے زیورات، سکے، برتن، مجمے ، کپڑے اور دوسری
چیزی ہمیں انسانی تاریخ کی جیرت انگیز باتوں ہے آگاہ کرتی ہیں۔ مٹر کے دانے ہے بھی
ایک کہانی جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کودہی کہانی سنانا جا ہے ہیں۔

كهانى كي يول بكراك بادشاه كى سلطنت أس سي يمن كل وه اسين علاقے ے تکلا اور کسی اوربستی میں جا کرآیا و ہو گیا۔اب بھی اُس کے یاس اتن دولت تھی کہوہ شان وشوکت ہے زند کی گز ارسکتا تھا۔ اُس نے ایک بری می حویلی خریدی اور آ رام ہے رہنے لگا۔اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ پھوس کے بعد فکست کھائے ہوئے بادشاہ کوایے شنرادے کی شادی کی فکر ہوئی۔شنرادہ ویسے تو اب نام کا ہی شنرادہ رہ کیا تھا ،محروہ کسی شنرادی سے بی شادی کرنا جا بتا تھا۔ وہ کسی الی لڑکی سے شادی کرنا جا بتا تھا، جو واقعی شنرادی ہو۔ بادشاہ اور ملکہ سے مشورہ کر کے اور اُن کی اجازت سے وہ شنرادی کی تلاش میں نکلا ۔وہ ملک ملک ،شہرشہراور گاؤں گاؤں گھو ما ، تحراً ہے کوئی ایسی لڑکی نہلی ، جو واقعی شنرادی ہو۔ویسے تو اُس کی ملاقات کی شنرا دیوں سے ہوئی ، مران میں کوئی نہ کوئی کی تھی۔اُے یقین نیس تھا کہ اُن میں اصلی شنرادی تھی یانہیں۔اُن میں پچھ نہ پچھا بیا ضرور ہوتا ،جو أے بہند نہ آتا اور وہ چر آ مے جل يوتا مبينوں كى تلاش كے بعد بھى جب وہ

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری ۲۲۵ میرو

خاص نمبر

m

VINIA

کام یاب نہ ہوا تو واپس گھر آگیا۔ وہ بے حداُ داس تھا۔ یا دشاہ اور ملکہ نے اُسے تسلی دی کہا کیک نہ ایک دن اُسے اصلی شنم اوی ال جائے گی۔

شام کا وقت تھا۔ موسم بے حد خراب تھا۔ طوفان کے آٹار تھے۔ بجلی تھوڑی تھوڑی ور بعد چک رہی تھی اور پھر ہارش شروع ہوگئی۔ ہارش جیسے بی تیز ہو کی تو ان کی حویلی کے برے دروازہ کھولا گیا تو ہا ہر ایک لڑک کھڑی بڑے ور دروازہ کھولا گیا تو ہا ہر ایک لڑک کھڑی تھی۔ وروازہ کھولا گیا تو ہا ہر ایک لڑک کھڑی تھی۔ وہ اپنے تھیے اور لہاس سے وہ کمی اجھے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اُس کا لہاس ہوسیدہ ہو چکا تھا۔ ہال بچھرے ہوئے تھے اور تیز ہارش نے اس کا حلیہ خراب کردیا تھا۔

لڑکی نے کہا: ''میں ایک شنرادی ہوں۔ میرے پچانے دھوکے سے میرے بادشاہ باپ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کوئل کر کے حکومت پر بینند کرلیا۔ میں نے بوی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی ہے۔''

بادشاہ کو اُس کی کہانی من کر ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ خود بھی تو ہمی بادشاہ تھا اور اب اُس کے بھی جا دشاہ تھا اور اب اُس کے بھیے پر ملکہ شخرادی کو اپنے ساتھ لے کر اب اُس کے بھی حالات بدل بچے تھے۔ اُس کے کہنے پر ملکہ شخرادی کا امتحان لے گ ، اب خرے میں بیات تھان کی کہ شغرادی کا امتحان لے گ ، اب خرے میں بیات تھان کی کہ شغرادی کا امتحان لے گ ، تاکہ بتا چل سکے کہ وہ واقعی شغرادی ہے یا نہیں؟ اُس نے شغرادی کو کھانا کھلایا اور پہنے کو سے کے گئرے بھی و ہے۔

جب رات ہوئی تو ملکہ شنرادی کو ایک کمرے میں لے کر گئی۔ شنرادی کو آئ کمرے میں سونا تھا۔ شنرادی نے جیرت سے اپنے بستر کو دیکھا ، جو زمین سے بہت او نچا تھا ،گراس نے ملکہ سے کوئی سوال نہ کیا۔

خاص نمبر شده مدرد تونهال جون ۱۰۱۳ عبوی ۲۲۲

شنرادی کوساری رات نیندند آئی ، وہ کروٹیس برلتی رہی اور ٹھیک طرح ہے سو W ا کے دن مبح کو ملکہ نے شہرا دی ہے ہو جھا:" مجھے اُ مید ہے کہ شعیس رات کو اچھی اور پُرسکون نیند آئی ہوگی؟'' شنرادی نے جوابا شکایت مجرے کہے میں کہا:'' میں تو ساری رات سو ہی نہیں سکی۔بستر میں کوئی سخت چیز تھی ،جو بچھے ساری رات چیجتی رہی۔وہ اتن سخت تھی کہ میرے جم کے تی حصوں پر نیل پڑھتے ہیں۔" ملکہ کے کہنے پرشنرادی نے اپنی کمرے کپڑا اُٹھایا تو ملکہ بیدد کھے کر جیران رہ گئی كەأس كى زم و نا زك جلدېر خلے خلے نشان پڑ چکے ہیں۔ ملكه كى أيحمول من ايك چمك ى پيدا مولى اور يو چينے لكى: " آخر الى كيا چيز ہو عتی ہے، جس تے تھارا ایسا حال کردیا؟'' شنرادی نے اپنی کمرسبلاتے ہوئے کہا:'' بیتو میں نہیں جانتی کہ بیرے بستر میں و و سخت ی چیز کیا تھی؟ تمرا تنا جانتی ہوں کہ میری نرم و نا زک جلد کو اُس ہے سخت نقصان ملكه ف شنرادي كومحبت سے محلے لگاليا اور كينے لكى: " ميں نے مان ليا اور جان ليا كرتم واقعی شنرادی موسكى شنرادی كا زم و نازك جسم تو منر كے دانے كی سختی بھی برداشت نہیں کرسکتا۔" شنرادی حرت ہے یو چھنے گی: '' کیا مطلب؟ میں مجھی نہیں؟'' ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۹۲۷ میری

مکہ نے بتایا: 'میں نے تمحارا امتحان لیا تھا۔ میں نے تمحاری مسہری ہے بستر بناکر نیچے مٹر کا ایک واند رکھ دیا تھا۔ پھر مٹر کے دانے کے اوپر بیس رضائیاں رکھ دیا تھا۔ پھر مٹر کے دانے کے اوپر بیس رضائیاں رکھ دیس ویں۔ یوں مٹر کا دانہ چھپ گیا۔اگر کوئی عام می لڑکی ہوتی تو اُسے شاید بتا بھی نہ چلتا ہگرتم تو شنجرادی ہو،اس لیے تھا دیے جسم کی نزاکت اُس کی تختی برداشت نہ کر سکی ۔''

W

کہتے ہیں ملکہ اور بادشاہ نے شنرادی کو اپنی بنی بنا لیا اور اُس کی شادی اپنے شنرادے ہے کردی، کیوں کہ یہ بات تو ٹابت ہو ہی چکی تھی کہ وہ واتعی شنرادی تھی۔ بادشاہ کے کہنے پرمٹر کا دانہ کچائب گھر میں رکھ دیا گیا۔

کیا آپ نے عائب گھر میں دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا؟ ارے ہم آپ کو بیہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ میوزیم ڈنمارک سے اہم ترین شہرکو پن ہیگن میں ہے۔

\*\*

## تركيب

سولھو یں صدی کا ذکر ہے۔ ہندستان کے بادشاہ شیرشاہ سوری کو کھلے میدان میں جگ کا سامنا کرنا پڑا۔ وشمن اسلے سے لیس تھا۔ مور چا بندی کے بغیر جنگ لڑنا نامکن نظرا تا تھا۔ شیرشاہ سوری کے ساتھ اس کا سولہ سالہ پوتا بھی تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ بور یوں میں ریت بھری جائے اور ان سے مور ہے بنائے جا کیں۔ شیرشاہ سودی اس ترکیب پڑمل کر کے جنگ جیت گیا۔ بیا بجاداس وقت سے اب تک و نیا بھر میں استعال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مسلہ ناشیاں موتا ہے استارانھاری الا ہود

خاص نعبر ماه تا مد بمدرونونهال جون ۱۹۱۷ میری



## دین اورسبق آموز کتابیں

رسول الله علي سب سے بڑے انسان

اس کتاب میں رسول الشعلی الله علیہ وسلم کی پاک زندگی اور آپ کی عالم گیر تعلیمات کو مختر ہمین سہل اور سادوا نداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نونہالوں ، نوجوانوں اور عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی شہید تعلیم محرسعید کی ایک سبق آموز کتاب ، جوطالب علموں کے لیے ایک عمر و تخذ ہے۔ خوب صورت ٹائٹل ۔ نیاایڈیشن

صفحات : ۲۸ ---- تيت : ۲۵ زي

أمت كى مائيں

ان کتاب میں حضورا کرم کی قابل احترام بیبیوں کے طالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، جو ہمارے لیے قابل تغلید نمونہ ہیں اور مسلمان بچیوں اور خوا تین کے لیے خاص طور پر مفیداور دل چسپ ہیں۔ حسین حسنی کی بچوں اور ہزوں ، سب کے لیے یکساں پیشعل راوکتاب صفحات: ۲۰ تیسے تیست: ۲۰ ژبے

رسول الله كى صاحبز اديال

مرکاردوعالم سلی الشطیه وسلم کی صاحبز ادیوں کے مختر حالات زندگی ، جن کا برگمل ہمارے لیے مرکاردوعالم سلی الشطیه وسلم کی صاحبز ادیوں کے مختر حالات زندگی ، جن کا برگمل ہمارے لیے معلی راہ ہے۔ مولا نافعنل القدیر ندوی کی ایک مفیدا ورسبق آموز کتاب۔ صفحات : ۲۰۰ شیت : ۲۰۰ زیدے

الله بمدرد فا وَعَدْ يَشِن بِإِ كستان ، بمدردسينش ، ناظم آبا دنمبر ١٠٠ جي ٥٠٠٠ ٢

جاگ اُٹھاسروار

مد يحدد كا وبحثي

W

كامو موچى خوف سے كانپ رہا تقااور گاؤں كامردار كرج رہا تھا: "ميں نے كہا تھا كرمالاندميلي كيموقع يرنع جوت ببنول كالبطابناؤ اتناهم موقع يرجب كددور دور سے لوگ آئیں گے ، بیں پرانے جوتے پہن کر جاؤں گا! لوگ کیا کہیں سے کہاتنے و برے گاؤں کا سردار اورسلیقے کے جوتے بھی نہیں۔ تم نے جوتے انتہائی گھٹیا بنائے ہیں۔ تا تے بھی درست نہیں لگائے تمحارے سفید بالوں اور پرانی خدمات کا خیال نہ ہوتا تو استے جوتے لگا تا کہ سنج ہوجاتے۔ وقع ہوجاؤ ، پھر بھی منھ نہ دکھانا۔ بے وقوف اِتمھاری نظریں هم زور ہوگئ بیں تو اپنے اس بیٹے کو کام کیوں نہیں سکھا دیتے۔اگر یہ اب بھی نہیں سکھے گا تو تمھارے بعد ہمارے بچوں کے جوتے بنا کرکون دے گا؟"

كامونے كوئى جواب مدديا۔اين بينے شامو كے باتھوں ميں جوتے تھا ديے اور لاتھی نیکتا ہوا سرداری حویل سے نکل گیا۔ شامونے محسوس کیا کہ اس کے باپ کا موکی کمر پہلے کی نسبت اور جھک گئی ہے ،سر کے بال اور بھی سفید ہو سے ہیں ، آ جمعیں بھی کم زور ہوگئیں میں۔دونوں اپن ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں داخل ہوئے توشاموکی مال دوڑتی ہوئی آئی۔ كامويولا:" شاموكل سے مدسے نبيس جائے گا، وہ جوتے بنائے گا۔ ميري نظرين تم زور ہوگئیں ہیں۔ ٹاکے غلط پڑجاتے ہیں۔شامو کی ماں! آج میں سردار کے ہاتھوں ينة ينة بيا مول ولكما ب آج من كمي بحل مانس كامند ديكما تفا، ورنه خصر، وه مجى مرداركا، الله بچائے۔ایک جوتا بھی بلکاند پڑتا ہم توجائی مووہ زبان سے کم اور ہاتھ سے زیادہ کام لیتا ہے۔" ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۲۰ میسوی اسام

كامو بانيتا بواجهونيرى كے ايك كونے ميں كيے فرش پر پچھى كھجور كے سو كھے بتول ے بن چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا ، شاموکی مال پیکھا جھلنے گئی۔ کا مونے پچے ہوج کرول میں ایک فیصلہ کیا اور اس پڑمل کرنے کا اراوہ بھی کرلیا۔ شامونے ماں باپ کو اُداس د کھے کر جوتے رکھے اور جیب جاپ باہر چلا گیا چو يال پر پېنيا تو د يکھا موجھو جولا ہے کا بيٹا سوڪھو گھنوں ش مرۋ الے بيشا ہے۔ "كيابوا؟" شامونے قريب جاكراس كے شانے بلائے۔ سو کھونے مایوی ہے کہا:'' وہی جوغر بیول کے مقدر میں ہے۔ ہفتوں کی محنت کے بعد ممل تیار کرکے بابا جب سردار کے پاس لے کیا تو تھان ویکھتے بی سردار غصہ ہو گیا اور أشاكر بھينك ديا۔ اپنے توكروں سے باباكو پٹوا يا اور حو كمي كے دروازے كے باہر شامو کھيوجے لگا۔ سردار کا بیٹا کامو کے ہاں آیا اور بولا: ''جوتے تیار ہو گئے ہوں تو دے دوء بابا کو ملے میں جانا ہے۔" كاموبولا: "جوتے تيار ہيں، ليكن تمحارے با باكونيس دوں كا۔ آج ميں خود بى كمن كرميلا ويجضح جاؤل كا-" " كيا بكتے ہو، با باس ليس كے تو چيزى أد جيز ديں گے۔" مردار كا بيٹا يولا . '' جھے جو کہنا تھا کہد یا۔''بوڑھے کا مونے کہاا ورای جھونیزی میں جلا گیا۔ تھوڑی در کے بعد سردار خود ہی جمونیوں کے دروازے برموجود تھا۔ وہ چلایا: ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری



'' کامو! باہر آ گستاخ! تیری چڑی اُدھیؤ کر بھی نہ بھروادوں تو سردار نہیں، تیری بیری انہاں، میرے سامنے سراُ ٹھاکے با تیں کرے، جانتانہیں میں گون ہوں؟'' '' شور کیوں مچارہے ہو؟'' کاموجمونیژی سے باہرٹکل آیا۔لہج نہایت زم تھا۔ '' جوتے کہاں ہیں؟''سردارگر جا۔

" بدیات تم دههی کبدسکته بور" کاموکالبجه برقرارتفان شی او نیاتونبیل سنتار" " بدزبان منصر بیت ، میل تیری زبان تحجوا رول گار"

''تم دوسروں کے کب تک مختاج رہو گے۔ کب تک اوروں سے کام کرواتے رہو گے۔ تم کام کب کرو گے تھے انسان! کپڑا جولا ہا بختا ہے۔ درزی اسے بیتا ہے، جو تے مو چی بنا تا ہے، زیورات ستار بنا تا ہے، مالی سبزیاں اُگا تا ہے، کسان انا جی پیدا کرتا ہے، خاص نمبر ماہ نامہ بھررد تونہال جون ۲۰۱۳ میری

ليكن تم كياكرتے مو؟"

"ارے! کوئی ہے جو اس میکی بخطی بڈھے کو اُٹھا کرندی کے شندے پانی میں ایک غوط دے دے ، تاکماس کا د ماغ ٹھکانے آجائے۔"

" تم کمی کومزادیے کے لیے بھی دومرول کے بخاج ہو۔افسوں ہے تم پر۔تمھارا وجود صرف دومروں کے بل پرقائم ہے۔آ فرالیے فض کو جینے کا کیاتی ہے جوایک ایک چیز کے لیے دومروں کا مختاج ہو اور اپنی اس مختاجی پرشرمندہ ہونے کے بجائے فخرمحسوس کرتا ہو،اپنے کو بڑا مجھتا ہو،رعب جماتا ہو۔"

وہاں فاموثی ہوگئی۔ورفت کے بھی ہے ہلنا بند ہو گئے۔کاموکی جھو نیزی کے گرد
گاؤں کے لوگوں کی بھیٹر ہوگئی۔کاموکا چہرہ غصے ہے تمتمار ہاتھا۔وہ کیے جارہا تھا: ''کسان
غلے کے بدلے جولا ہے ہے گیڑا، موجی ہے جوتے لے سکتا ہے۔جولا ہا گیڑے کے گوش
غلہ اور ضرورت کی چیزی خریدتا ہے۔ بتاؤتم کیا گرو گے۔تمھارے پاس کیا ہے؟ تم کون
ساہنر جانے ہو؟ سردارتو ہم میں ہی کوئی ہوسکتا ہے، کیوں کہ ہم میں ہے ہرایک کوئی نہ
کوئی ہنر جانتا ہے اور تم سے ہی کوئی ہوسکتا ہے، کیوں کہ ہم میں ہے ہرایک کوئی نہ
کوئی ہنر جانتا ہے اور تم سے بھی تو صرف چینا، چلا نا،گر جتا اور تھم دینا جانے ہو۔ سردارتمھارا
باپ بھی تھا اور تمھارا دادا بھی، لیکن وہ اس کے اہل تھے۔وہ ہم سے ذیا دہ تھی، جفاکش،
باپ بھی تھا اور تمھارا دادا بھی، لیکن وہ اس کے اہل تھے۔وہ ہم سے ذیا دہ انا تا اگاتے تھے۔وہ گاؤں
کے خریوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ہم آج بھی ان کے احسان مند ہیں، ان کے گن گاتے
ہیں۔ آج ہے ہم گاؤں والے تبھیں اپنا سردارٹیس مانے۔ہم ایک بے ہنر انسان کو

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ بيري

خاص نمبر اهتام

W

W

مردار سر جھکائے خاموثی ہے سنتا رہا۔ تحویا اسے سانپ سونگھ کیا ہو۔ لوگ بالکل خاموش تھے۔

کاموا پی جمونیزی میں جلا گیاتو سردار پھے سوچتا ہوا اپنی حویلی کی طرف بردھ گیا۔ ہوا تیز رفقار سے چلنے گئی۔ گنگنانے گئی۔ درخت کے پتے خوشی میں آ کر جمو سنے نگے۔ درخوں پر جیٹھے ہوئے پرندے اس طرح چچہانے لگے گویا وہ کا سو کے حق میں تعریف کے گیت گار ہے ہوں۔

خاص نمبر ماه تامه بمدرونونهال جون ۲۰۱۳ میری ا ۲۳۵

# ا يك ٹا نگ كايا دشاه

سيدهبين فالخمدعابدي



ایک بادشاہ کوشکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ آئے دن اے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں جاتا اور ہرنوں ، ہر نیوں اور ووسرے جنگلی جانوروں کا شكار كهيلاكرتا تغا.

اس با دشاہ کو گھوڑے یا لنے کا بھی بہت شوق تھا، جہاں کوئی جات چو بند اور پھر تیلا محورُ ا و كھ ليتا جھٹ اس كے مالك سے منھ مائلى قيت يرخريد ليتا۔

ا کیک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس با دشاہ کے دریار میں عرب سے کھوڑ وں کا ایک سودا كرة يا مهادشاه كي خدمت مين جهك كرة داب بجالا يا اورعرض كيا: " حضور! غلام ايك ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۴۰۲ میری

خاصنمبر

گوڑالایا ہے۔ ایبا پھر بیلا کہ بیل بحرکو اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھتے ، آکھ کے اشارے پر ہوا ہے یا تیں کرنے لگتا ہے، لیکن حضور! اس میں ایک نقص ہے کہ بیر مزاج کا بہت کر وائے کی وائے باس میں کھی ہے کہ بیر مزاج کا بہت کر وائے کسی کو اپنے پاس میں کھی نہیں ویتا۔ ہروقت دولتیاں چلایا کرتا ہے ، اگر اس محدوث ہے کہ لینا جا ہیں تو غلام حاضر کرسکتا ہے۔ "

W

بادشاہ نے بس کر کہا: '' میاں سوداگر! تم بے قکر ہو کر اپنا تھوڑا لے آؤ، یہاں بوے بدوں کوسیدھا کردیا گیا ہے۔''

دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھوڑے کو دکھے کہ کہ بادشاہ کی با چھیں کھل گئیں۔ ایسا خوب صورت اور پھر بیلا گھوڑا بادشاہ نے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ خوش ہوکر سوداگر کو انعام ہے مالا مال کردیا اور گھوڑا اپنے اصطبل میں بجوادیا اور کہا تھا۔ خوش ہوکر سوداگر کو انعام ہے مالا مال کردیا اور گھوڑا اپنے اصطبل میں بجوادیا اور کہا: "کل ہم اس گھوڑے پر سوار ہوکر امیروں ، وزیروں کے ساتھ شکار کھیلئے جا کیں گے۔ "
ووسرے دن شمح سویرے بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار امیروں ، وزیروں کے ساتھ شکار کھیلئے گیا۔ بچھ دیر تو خیرگزری ، لیکن جب بادشاہ ایک شیر شکار کرد ہا تھا تو لکا کیک شیر بادشاہ کی طرف جھیٹا۔ اچا تک شیر کے جھیٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا ہجڑک اُٹھا اور بادشاہ کو زیمن پر نُخ کر سر بیف دوڑ گیا۔ جب بک بادشاہ کے ساتھی مدوکو چھٹے شیر نے اپنے بادشاہ کو زیمن پر نُخ کر سر بیف دوڑ گیا۔ جب بک بادشاہ کے ساتھی مدوکو چھٹے شیر نے اپنے تیز دانتوں سے اس کی باکیں نا تک چباؤالی۔ پھر بھی بادشاہ نے ہمت کر کے شیر کی گردن پر سروار سے دار کیا تو وہ بھاگ گیا۔

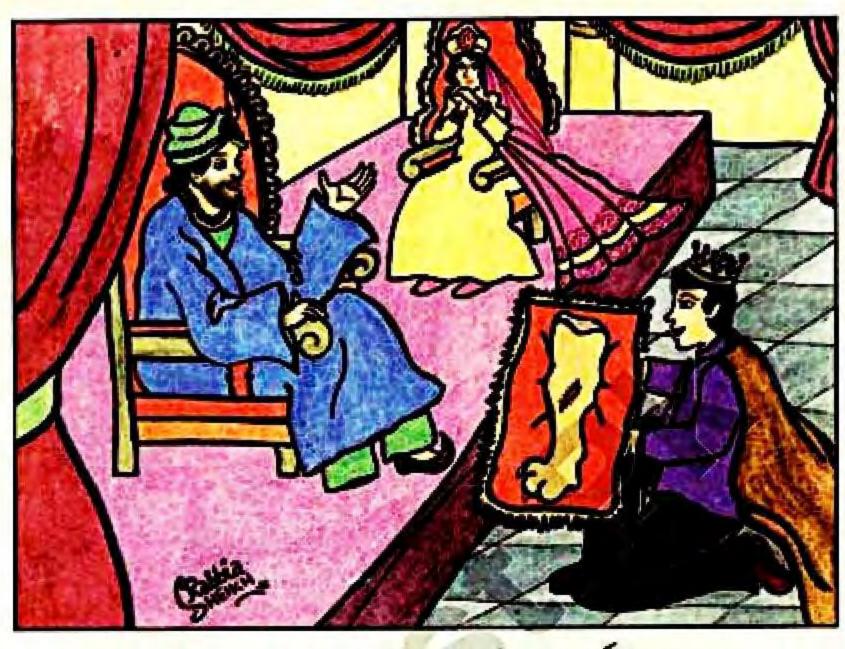

جان ای صورت میں نے سکتی ہے کہٹا تک کاٹ دی جائے۔

تا تک کنے کے تھوڑے بی دنوں بعد زخم بجرگیا اور بادشاہ صحت یاب ہوگیا، کین اللہ کشے کے تھوڑے بی دنوں بعد زخم بجرگیا اور بادشاہ صحت یاب ہوگیا، لیکن تا کہ کٹ جانے کا اس کو بہت رخ تھا۔ اب وہ ہروفت اُداس رہتا، نہ کہیں جا تا نہ آتا۔ ہروفت اپنے کرے میں پڑا سو جتارہتا کہ کہیں ہے وہ شیر مل جائے تو میں بھی اس کی ٹا تگ کا شاوں۔ بادشاہ کو سب ہے بڑا خم بھی تھا کہ شیرنے اس کی ٹا تگ چبائی ہے۔ کا شاہ کی ایک خوب صورت بٹی بھی تھی۔ اس کا نام مہ جمیں تھا۔ یہ اپنے باپ کا دل بادشاہ کی ایک خوب صورت بٹی بھی تھی۔ اس کا نام مہ جمیں تھا۔ یہ اپنے باپ کا دل بہلانے کھنٹوں اس کے سر ہانے بیٹھی رہتی اور بہتار بجا بجا کر اپنی میٹھی آ واز ہے اس کو گیت سنایا کرتی ایکن اس کا خم کسی طرح دور نہ دوتا تھا۔

بادشاہ کے کل سے کافی دور ایک بہاڑی تھی، اس پر ایک بوڑھار بتا تھا، جو بہت

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۲۰۱۳ میری

خاص نمبر

عقل مند تھا۔ دور دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں بیان كرتے اور بيطرح طرح كے مشورے دے كران كے مسائل طل كياكر تا تھا۔ ايك دن بادشاہ W کے دزیروں نے سوچا کہ اس عقل مند بوڑھے کو بلانا جا ہے ، شایدیہ بادشاہ کاغم دور کر سکے۔ بوڑھایا دشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو یا دشاہ نے کہا:" بڑے میاں اتم میرے ملک میں سب سے زیادہ عقل مند مخض ہو، اگرتم کمی طرح میرا عم دور کردو تو میں تم کوآ دھی بوڑھے نے مسکرا کرکہا: ''حضور! میں پہاڑی پر ایک چھوٹی می کٹیا میں رہتا ہوں۔ تخت تاج لے کر کیا کروں گا اور چرمیری عربھی اتنی برس کی ہو چکی ہے۔ آپ ایسا سیجے کہ ا بے ملک میں منادی کرواو بیجے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کی ٹا تک کے بدلے میں ٹا تک لائے گا اسے آ دھی سلطنت دے دیں مے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس ہے کردیں ہے۔ ممکن ہے کوئی ایساعقل مند مخص نکل آئے جوحضور کی خواہش یوری کر دے:" بين كر بادشاه خوشى سے أمچىل برا اور بولا: " مجھے تمھارى رائے بہت بيندآئى ہے۔ میں ابھی اس کا انظام کرتا ہوں۔" دوسرے دن بادشاہ نے سارے شہریس منادی کردادی کہ جو کوئی جارے لیے ٹا تک لے آئے گا، ہم اے آ وھاتخت تاج دے دیں مے اور اپنی بنی مہ جبیں کی شاوی بھی اس ہے کردیں گے۔ بيه منا دى من كرميكرول لوكول كا ول للجايا اور وه جلد جلد ٹائليں بنا كرياوشاه كے كل كما من جمع بو كي اور ايك دوس كود عكوية بوئ جلا جلا كركين كله:" بادشاه ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴ عيري ا ۱۳۲

سلامت کے لیے ٹا نگ حاضر ہے۔ '' برخض کی بیکوشش تھی کہ میں سب پہلے باوشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے انعام حاصل کروں۔ آئے والے لوگوں نے اتنا شور مچا رکھا تھا کہ کل کے ملازموں نے انھیں ڈانٹ کر کہا:'' اگرتم لوگ فاموش نہ ہوئے وائیس ڈانٹ کر کہا:'' اگرتم لوگ فاموش نہ ہوئے تو ہم ابھی تم سب کے مر اُڑا ویں گے۔''

آخر بادشاہ نے علم دیا کہ اتھیں ایک ایک کر کے بھارے سائے لے آؤ۔

یہلا تخص بادشاہ سلامت کے سائے چیش ہوا اور وہ لکڑی کی ٹانگ دکھا کر کہنے لگا:

"بادشاہ سلامت ازرا اس ٹانگ کو آآز بائے ،اگر تھیک نہ آئے توجی اپنی ٹاک کٹوادوں گا۔"

جب بادشاہ نے اسے اپنی کئی ہوئی ٹانگ پرلگا یا تو وہ اسکی بھاری نگلی کہ بادشاہ کو ہلنا

جلنا دو بھر ہو گیا۔ اس نے تصفے ہے آگ بھولا ہو کرونی لکڑی کی ٹانگ آٹھا کر اس کے سر پر

دے ماری اور وعدے کے مطابق اس کی ٹاک کاٹ لی گئی۔

دوسرا شخص نین کی بنی ہوئی ٹاگ لایا، کین جب بادشاہ نے اسے کی ہوئی ٹاگ 
پردگایا تو وہ وہیں پیش گئی۔ ٹاگ لانے والے کے چبرے پر ہوائیاں اُڑنے کئیں۔ اس
نے اور بادشاہ نے بہت کوشش کی کمی طرح میشن کی ٹاگ اُٹر آئے ،لیکن پھوکا م یا بی نہ
ہوئی۔ آٹر لو ہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کواس مصیبت سے چھٹکا را دلوایا۔ اس پر
بادشاہ نے تھم دیا کہ اس محض کے گلے میں یہی ٹین کی ٹاگ با ندھ کر اے بطنوں والے
تالاب میں مجھٹک دو۔

ان کے لانے والوں کا بھی برا حال کر دیا گیا اور اضی و مسکے دے کرمل سے نکال دیا گیا۔

اب بھر سے بادشاہ خاموش اور اُواس رہنے لگا۔ سارا ون فم کی مورت بنا تخت پر بیٹیا

رہنا تھا۔ نہ کس سے بات کرتا نہ کہیں آتا جاتا۔ ہروفت فکر میں ڈوبار ہتا ، اس طرح کئی مینے

بیت کے بھر اس کے بونٹوں پر بھی مسکرا ہے بھی نیس آئی ، بنسنا تو دور کی بات ہے۔ آخر

میموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر بادشاہ ای طرح فم کھاتا رہ گاتو

تھوڑے تی دنوں میں نڈھال ہو کرختم ہوجائے گا۔

ایک دن با دشاہ کے در بار میں ایک خوب صورت نوجوان شخرادہ آیا اور بادشاہ کی بیٹی المات کی خوابش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلالیا۔ اس وقت بادشاہ کی بیٹی مرجیں بھی پاس بلالیا۔ اس وقت بادشاہ کی بیٹی مرجیں بھی پاس بی ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹی تھی۔ وہ شخراد سے کی طرف د کھے کر مسکرانے لگی۔ شغراد سے نے کہا:'' بادشاہ سلامت! غلام کو آپ کے دکھ کا سب حال معلوم ہے۔ کل آپ ایٹ سب امیروں ، وزیروں کو اپنے پاس بلالیں۔ اس وقت بیس حضور کی خدمت میں آپ ایک بی بیٹی کروں گا۔ ککڑی ، ٹین ، کیڑ سے کی ایک وابیات نا مگ نہیں ، بلکہ خون ایک بی بی بلائیں۔ اس کاغم دور ہوجائے گا۔'' اور کوشت کی بنی ہوئی ایک نا مگ ۔ ایک ایس فی بی بی کہتے ہو؟'' بادشاہ کی آ سیس خوشی سے چک آئیں :' بیج کہتے ہو؟'' بادشاہ کی آ سیس خوشی سے چک آئیں :' بیج کہتے ہو؟''

بارساہ ن اسی موں سے چلک اسیں جو بہتے ہو: شنرادے نے کہا:'' ہاتھ کنٹن کو آری کیا ہے پیل حضور اپنی آتھوں سے دیجے لیں ہے۔'' یہ کہ کرشنرادے نے جھک کریادشاہ کوسلام کیااور دریارے چلا گیا۔

دومرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں، وزیروں کو بلالیا۔اس کی بٹی مہ جیس کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک جھوٹے سے تخت پر بیٹے گئی اور سب لوگ بری

ماه نامد بمدرد تونهال جون ۱۴۰۳ میری

خاص نمبر

m

Ш

بے مبری ہے شنراد ہے کا انظار کرنے گے۔ تھوڑی در بعد شنراد و در بار میں حاضر ہوا۔اس کے ہاتھ میں ایک لمباسا میس تفا۔ ال وہ بادشاہ کے تخت کے پاس بینج کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا:'' کیجے بادشاہ سلامت! یمی وہ گوشت اورخون کی بنی ہوئی ٹا تک ہے،جس کا میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا۔" یہ کہ کراس نے بکس کھولا اور ایک شیری ٹا تک نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کردی۔ تمام دربار برسنانا جھا گیا۔ امیروں، وزیروں کے چیروں پربھی ہوائیاں أزنے لگیں۔ بادشاہ کا چیرہ غصے سے ایک دم سرخ ہوگیا۔ اس نے شنرادے کی طرف غصے کی شنرادے نے کہا:" بادشاہ سلامت! بیای شیری ٹا تک ہے جس نے آپ کی ٹا تک جبائی سے وردار قبقهدلگایا سارا عضد أتر كيااور اس نے زوردار قبقهدلگايا۔ بيد كي كردربار کے سب لوگ پہلے تو بہت جیران ہوئے ، مگر جب انھوں نے بادشاہ کو ہنتے دیکھا تو خود بھی ہننے کے۔بادشاہ کی بی مرجبیں کابیر حال تھا کہنی کے مارے اس کی بیٹ میں بل پڑھے۔ بادشاه نے کہا:" اے تو جوان شغرادے! تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے شیرے میرا انقام لےلیا ہے، میں اس کی شمیں داد دیتا ہوں اور اب میں بھی بھی اُ داس اور ممکین ندر ہوں گا۔جلد ہی تمحاری شاوی مدجیس سے ہوجائے گی۔'' دوسرے دن شنرادے اور مہجبیں کی شادی ہوگئی۔اس روز بادشاہ نے اسے سب امیروں ، وزیروں کی دھوم دھام ہے دعوت بھی گی۔ \*\* 6 ماه نامه بمدرونونهال جون ۱۴ ۲۰ میری

W

مسعودا حمريركاتي

مٹی کاروشن دیا

و والك غريب كمرانے ميں بيدا ہوا۔اس كے باپ پڑھے لکھے نيس تنے۔وہ درزى کا کام کرتے تھے ، مگروہ بھی دل لگا کرنہیں۔انھیں بیٹے کو بھی تعلیم ولانے ہے دل چپی نہیں تھی۔ان کا غصہ بہت تیز تھا۔انھوں نے کئی بار بیٹے کی کتابیں غصے ہوکر بھٹی میں جلانے کی كوشش كى - دلا در كى مال مجى يزهم تكهى نقيس ، مال قر آن شريف يزه على تقيس اورروزانه منع پابندی ہے پڑھی تھیں،لین وہ ایک نیک،خدا ترس، خدمت گزار اور ایار پیشہ خاتون تھیں۔انھوں نے پوری زندگی اینے سرال کے ہر فرد کی خدمت کرنے ہیں صرف کی۔وہ پہلے گھرکے ہرآ دمی کو کھلاتیں ، پھرجونے جاتا اس سے اپنا پیٹ بھرتیں۔ گھروالوں کے لیے تازہ روٹیاں پکا تیں ،خود بای روٹی سے پید بحرتیں۔

ولا ورکی واوی نے بوتے کو پہلے ایک برحی کے سپر دکیا کدانے بھی اپنی طرح استاد بناؤ ، کیکن مستقبل کا بیمشہور اویب چندون سے زیادہ بڑھی استاد کی شاگر دی نہ کر سکا اور ا یک دن اس کے منتے کی چلم تو ژکر جوآیا تو پھروایس نہ حمیا۔ اس کے بعد دادی اس کوایک لوہار کے سپر دکرآ کیں ، محرولا ورکی نازک ی جان پر رح کھا کر اور ہتھوڑے چلانے کا اہل نه بچه کرلو بارنے ساتویں روزخود ہی اس کورخصت کر دیا۔

آخردلا ور کے بھو بھا کورم آیا تو انھوں نے اس کومیوسیلی کے ایک اسکول میں داخل كراديا۔ ولا وركے دادا ير مع لكھ آ دى تھے،ليكن ان كى اولا وعلم كے دانے ند فيك سكى تھى۔ دادا کے بعد ہوتے ولا ور کے نصیب میں تھا کہ وہ علم سے موتی پکن سکے۔ مال نے ایک سفید ماد تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

كيزے كو نيلارنگ كراس كابسة بناديا اوراس ميں ايك قاعدہ بسليث بقلم اور كا بي ڈال دى اور پہلے دن اسکول جاتے وقت بیٹے کا ماتھا چو ما اور اپنے دو پٹے سے کھول کر دو پہیے ہاتھ پر دَ ھر د بے اور رخصت کرتے وقت کہا: " ولور! گند بلانہ کھانا ، تا کے گھوڑے سے نے کر چلنا۔" خودعلم کی نعمت سے محروم ماں کو جہالت کے اندھیرے کا خوب انداز ہ تھا۔ وہلم ے محروم تھی ، مگر علم کی محبت ہے محروم نہ تھی۔علم نہ ہونا جہالت ہے،لیکن اگر کمسی کو بیہ معلوم ہے کہ وہ جابل ہے ، تو میکھی ایک طرح کاعلم ہے جو آ دمی میہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ، میں اس کو جابل نہیں کہتا ہم ہے کم آ دھاعلم تو اس کو حاصل ہے۔ درزی کا بیٹا، بڑھئی اور لو بار کی دكانوں سے ناكام والين آجانے والا' چوہے كى طرح كم زور' ولا ورعلم كراستے ير طلے لكا ولاور برائمری سے بائی اسکول اور وہاں سے کا لج آیا۔ ول لگا کر پڑھا۔ یکسوئی ے امتحانات دیے۔اس کوخوش قسمتی ہے اجھے اجھے استاد بھی ملے اور لا بی ساتھی بھی ،جن میں بہت ہے آ مے جل کرخودمشہوراویب ہے۔ دلا ورکواسکول کے زمانے ہی ہے شاعری اور ادب کا شوق ہو گیا تھا۔ وہ تظمیس بھی لکھتا تھا اور کہانیاں بھی۔اس کی تحریریں رسالوں بیں بھی جھینے تھی تھیں۔مال کے حوصلہ برهانے ہے دلا ور میں تعلیم کا شوق اور استادوں کے دل برهانے سے اوب کا ذوق برهتا کیا۔ یہ کم زورجسم والالڑ کا جلد ہی تعلیم سے فارغ ہو کر ادیب اور مدیرین گیا اور مرزا ادیب کے نام سے ملک میں مشہور ہوا۔ جب اس کی پہلی کتاب'' صحرانور دے خط''شاکع ہوئی تو میرزا ادیب نے اس کا انتساب اپنی مال کے نام کیا اور جب ایک پڑوی نے مال کوید بات بتائی تو مال کاچیره خوش سے چک رہاتھا۔انھوں نے یو چھا:'' دلور! تو نے میری ماه تامد بمدرد نونهال جون ۱۰۱۳ میری

W

التاب المعى بي؟"

ادیب بینے کی سادہ دل ماں بیتونیس مجھ کی کہ کوئی مصنف اپنی کتاب اُس شخصیت کے نام منسوب کرتا ہے جس ہے اُسے فیض کہنچا ہوتا ہے ، مگر اس کو اس پر اطمینان اور فخر ضرور ہوا کہ اس کا بیٹا پڑھ کھے گیا ہے اور نام والا بھی ہوگیا ہے۔

میرزا اویب''ادبولطیف'' کے مدیرر ہے۔ادب لطیف ان کے زمانے میں برا ا اہم اولی رسالہ تھا۔ اس کو انھوں نے پندرہ سولہ سال تک مرتب کیا اور اوبی رسالوں کی صب اول میں کھڑا کردیا۔ میرزاصاحب ریڈیو میں بھی عرصے تک رہے اور ریڈیو کے لیے بہت لکھا، گرافسوں ان کی سیج قدر وعزت نہ ہوئی۔میرزا ادیب کی اب تک کوئی پیاس كتابيں شائع ہو چكى بيں ، جن ميں افسانوں كے مجموعے ، ڈراموں كے مجموعے ، خاكے ، تر ہے، ترتبین اور بچوں کی کما بیں شامل ہیں۔انھوں نے اب تک بچوں کی ۲۲ کما بیں تکھی یں۔ بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل کام ہے، مگر بہت بوی خوبی بھی ہے، اس لیے کہ ا ہمارے اکثر ادیوں نے صرف اپنی ابتدائی زندگی میں بچوں کے لیے ککھا، جب ذراشہرت م مل گنی تو وہ بچوں کو بھول گئے اور انھوں نے بچوں ہے اوب کی طرف بلیٹ کر بھی نہیں دیکھا، کیوں کہ بچوں کے لیے لکھنے والے کو شاید بڑا او بیب نہیں سمجھا جاتا ،لیکن میرزا او بب کی برائی بہ ہے کہ دہ اب تک بچوں کے لیے بھی ای محبت سے لکھتے ہیں جس محبت سے بروں کے لیے لکھتے بیں۔وہ ایک خاموش ،شریف ادر سادہ دل انسان ہیں۔اردوادب کی بچاس سال ہے مسلسل خدمت کرد ہے ہیں۔

میرزا ادیب کی بعض کتابوں کے کئی ایڈیشن جھپ بچے ہیں۔" صحرا نورد کے

ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۳۱۳ میسوی کسیس

خاصنمبر

m

خطوط'' دس بار''صحرا نورد کے رومان'' حمیارہ باراور بچوں کی ایک کتاب'' تمیں مارخان' 🕊 سولہ بارشائع ہو چکی ہے۔ صرف وہی کتاب زندہ رہتی ہے جس میں جان ہو۔ جس کتاب میں زند و رہنے والی کوئی خوبی نہ ہو وہ گنتی ہی خوب صورت چھپے اُسے پچھے دن میں ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔معلوم ہے کتاب کوزندہ رکھنے والی خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی میہ ہے کہ تحریر میں انسانوں ہے محبت اور اُن کے د کھ در د کا سچا اظہار ہوا ورا بی تہذیب اور تاریخ کی محبت کے ساتھ ساتھ وندگی کوسنوار نے اور آ مے لے جانے کا جذبہ اور شعور ہو۔ جن تحریروں اور کتابوں میں بیخو بی ہوتی ہے ان کے لکھنے والے بھی زندہ رہتے ہیں ، جا ہے لوگ ان کو پچھ وریس بہانیں۔میرزا ادیب جیسے بھلے انسان اور اچھے ادیب کے ساتھ بروں نے 🗲 ناانصافی کی ، گر مجھے یفین ہے کہ بچان کوفراموش نبیں کریں گے۔افسانے ، ڈراے اور اولی صحافت کے علاوہ بچوں کے ادب کی تاریخ میں بھی میرزا اویب کا نام مدھم حروف ے نہیں لکھا جائے گا۔ جس بچے نے آ تکھ کھولی تو تھر میں مٹی کا دیا جاتا ہوا پایا، وہ برا ہو کر اوب کے جراغ روش کرنے لگا۔ روش کردہا ہے اور اس سے بھی زیادہ روش کرے گا۔ اس کانام بھی روش بی رہے گا۔ میرزا ادیب نے اپنی زندگی کے سے سے حالات ایک کماب "مٹی کا دیا" میں لکھے ہیں۔ بوی مفیدا ورمزے دار کتاب ہے۔ای لیے میں نے اس مضمون کاعنوان می کا روش دیا رکھا ہے۔میرزا صاحب، -اپریل،۱۹۱۶ء کولا ہوریس پیدا ہوئے تنے اور ان کا انقال ۳۱ جولا کی ۱۹۹۹ء کو ہوا۔ ( جب بہلی باریہ مضمون ہمدر دنونہال تنبر ۱۹۸۳ء میں چھیا ا تھا تو میرزا ادیب صاحب نے اسے بہت پیند کیا تھا۔ \* ماه نامه بمدرونونهال جون ۱۰۱۳ میری







تمحاری کونگی ہوشیاری اور خاموش جالا کی ك وجه ع كمرجهم بنآجار باب-" حوسله: شمیدفرشاک، غوکراچی

@ نوكر:" صاحب! آپ كى روى كى نوكرى برور بي كانوث ملاب." مالك: "اے پھنك دو، وہ جعلى ہے۔" نوكر:" ميں بھي تو آپ كو اى ليے

ידור ואצטב"

عومسله : العرغل وبازى

😅 تمن بے وتوف ایک موز سائکل پر جارے تھے۔ یہ دیکھ کرٹریفک پولیس کے المكارت ركة كااشاره كيار

ب وقوف موٹر سائکل روکے بغیر بولا: " يا كل مو محت بوكياتم ، كهال بينحو مح؟"

**حویسله** : علینهویم *،کر*اچی

😂 بلدياتي الكيشن كا ايك أميد وارفث بال

🕮 أيك طالب علم إيم ائ كا واخله فارم یونی در سی میں جمع کراکے باہر نکلا اور چیز ای ے یو جما: "بے یونی ورشی کسی ہے؟"

چرای نے جواب دیا:" بہت اچھی یونی درش ہے، میں نے خود میس سے ايم اكيا قا-"

موسله : تحريم خان ، تارتدكرا يى

😅 بچہ باپ ہے:''ابو اِمیں کل اسکول نہیں جادُل گا۔"

باب: "كيول بينا؟" بحد: " آج اسكول مين استاد نے جارا وزن کیا تھا۔''

باب: "توكياموا؟" بجد "آن وزن كياب بكل ج وياتو!" **صومسله** : محرسلمان ا قبال ، لا بور

😂 بیوی پندره منٹ تک اینے خاموش شو ہر یر بلندآ وازے کر بنے کے بعد بولی: 'میں سیج میں مہمان خصوصی بنا۔ بیج ختم ہونے پر الرائی ختم کرنے کی کوشش کررہی ہوں الین اس نے کہا:" مجھے افسوس ہے کہ دونوں

ماه تامد بمدرو تونيال جون ١٠١٣ ميسول ٢٠١٩

خاص نمبر

② كرا ك ك مكان ك يا بر يورو لكا بوا تیمیں ایک ہی نٹ بال کے بیجیے بھاگ تھا کہ یہ مکان صرف ان لوگوں کو ملے گا 🖺 ربی تھیں۔ آپ مجھے دوٹ دیں ، میں ہر جن کے گھر کوئی بچہیں ہوگا۔ کھلاڑی کوالگ الگ فٹ بال دوں گا۔'' بورڈ وکچے کر ایک بچہ مالک مکان کے حويسله : سمعيرويم بمحر ياس آيا كنب لكا: "بيد مكان يحصوب دي، ایک صاحب نے اپنے بے حدموثے کیوں کہ میرا کوئی بچینبیں ہے۔ البتہ دو دوست سے كہا:" تم جيسے موتے آ دى عام طور يريز ي خوش مزاج ہوتے ہيں ، كيا وجہ ب ك ال باب بين-" المص يرابحي كبوتو بنس كرنال ديية بين-" موسله : سيدطالب تريش ،نواب شاه 🗈 ایک صاحب نے ہوئل میں چرنے کا 🗣 موٹے دوست نے جواب دیا:"اس آروردیا۔ چفآیاتو أے چھنے کے بعد کی وجہ سے کہ ہمارے لیے اڑ تا اور بھا گنا انھوں نے دوبارہ ویٹرکو بن بیااور ہو چھا: دونوں بی مشکل کام ہوتے ہیں۔" " تممادے ہاں چرفد کس طرح تیار کیا جاتا **حویسله** : تام ، چکهنامطوم ب،آگريائيس ير؟" 3 SU:" 37 Z Z Z J 100 نبیں جاؤ <u>گے</u>؟'' " ہارے ہاں چفہ کل کے ذریعے لكا ياتا ب جناب؟ "ويترف اوب س ملازم: " بى تىنى اس سے يہلے ميں تين سال ایک جگهر بااور بالکل نبیس بها گا-" ما لك: " تين سال تك كيال كام " مخصیک ہے واے لے جاؤ اور دوتین 🌳 جعظے اور لگا کر لے آؤ۔'' 15-125 عدمسله : عظمت حيات ، ينذ دادن خان لمازم:''جيل ميں۔'' 😅 بچه گھر ہے ڈانٹ کھا کر اسکول جا رہا **صویسشه** : محدطارق قاسم رنواب شاه ماه تامه بمدرد تونهال جوان ۱۴۴۴ میسوی 📗 ۲۵۰ خاص نمبر

W تھا۔ رائے میں کسی نے پوچھا:" بیٹا! يارى ہے۔" يرض جاربيو؟" يہلا يولا: " ہاں بھائی! يه بہت خطر تاك W ي غصے ے: " تبين ، اسكول كى یاری ہے، پچیلے دنوں کئی بیجے ای خطرناک یونی فارم پین کرتھانے جار ہاہوں۔'' يارى ہے مركع تھے۔" **صومسله** : دیمایمتری میر پورخاص **صويسله** : رادُ محرطا بروقار استان 😅 ایک دوست نے دوسرے دوست ہے 😉 عابر:'' جمھ میں دوخو بیاں ایسی ہیں ، جو يوجها: " مجنى تمهارا بينا الكلينة بين كما كام ممي مين بين \_'' ظافر:" كياخوبياں ہيں، ہميں بھی بتاؤ۔" دوسرے نے جواب دیا:'' وہ انگلینڈ عابد:''ایک تو میرا حافظ بہت تیز ہے، \*ر D.C ب ہر بات یادر ہتی ہے۔" ملے نے جران ہوتے ہوئے کہا:"ایک ظا قر: ' مجھی واہ، اور دوسری خوبی باکستانی انگلیندی D.C کیے ہوسکتا ہے؟" کون ک ہے؟" ووسرے نے جواب دیا:" بھی عابد: " د ومرى ميں بحول كيا ہوں \_" D.C كامطلب ب وشكليز ." موسله: جمركا مران ، اوركى نادك موسله : روینهاز، کرایی 😊 استاد نے طالب علم کو'' اگر بی'' پر جملہ ا ایک آ دی نے دوسرے سے افسوس کا بنا کرلانے کے لیے کہا۔ اظہار کرتے ہوئے کہا:'' بھائی! بہت دکھ طالب علم نے جملہ بنایا:" رات کو اگریق چلی جائے تو اند حیرا ہوجا تاہے۔'' ہواتمھارے ایا کے انقال کا من کر ، انھیں كون ي ياري تي ؟ " **صوحسله** : اسدالله فریدی ، تصبه کالونی دوسرا بولا: " بھائی ! بڑھایا خود ایک 🕲 ایک ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ہمیشہ ماه نامه بمدرد تونیال جون ۱۹۱۳ میری

الك يح في اين والد س يو جما اين بل كى رقم كاخيال ربتا تفار ايك مريض " ابو! كيا بم بوائي جباز من بينه كر الله نے ان سے یوجھا:'' ڈاکٹر صاحب! تھجلی میاں کے پاس جا کتے ہیں؟" اور الرجی میں کیا قرق ہے؟" باب:" الله كے پاس توجم كار مس بين و اکثر صاحب نے جواب دیا:" زیادہ كرمجى جاعظة بين ، محر شرط يه ب كدكار تبين صرف ٢٠٠٠ر پے كافرق ہے۔'' تمحاري اي چلار تي مول-" **صومسله** : مرزخان آ فریدی ، تصبهکالونی موسله : عائشة والفقارعلى مرجاني ثاون ایک سنجوس آدی نے این بہندیدہ بولا: "كل كوئى ميرا يرس في كيا جس من رسالے کے ایڈیٹر کو خط بھیجا:" اگر آپ نے دوبزار رہے تھے۔ این رسالے میں سنجوسوں کے متعلق لطیفے دوست نے کہا:'' جموث میشدرہ سو شائع کرنابندنہ کیے تویس ایے ہمسائے سے رہے تھے۔ میں نے کھرجا کر گئے تھے۔" آپ کارساله ما تک کریژ هنا بند کردوں گا۔" يلے نے كہا:" ارے، پيوں كا مسل عومسله: ما وتوروا وتحريلون وشدٌ والبيار میں ہے، تم صرف چور کا پتا کرد۔" 😅 تین آ دی نشر کر سے جیسی میں بیٹے۔ حوصله : امرئ قال برا يی تيسى والے نے فيسى اشارك كر كے 😂 اسکول میں ایک بیجے کی سمجھ میں نہیں تحوزی در بعد بند کردی اور بولا: " لو آرہا تھا کہ وہ جھٹی کے لیے کیا بہانہ صاحب! پہنچ مھے۔" كرے - كافى در بعد اس نے استاد سے كها:" سراكل ميرے داداكى شادى ہے، اس کیے میں اسکول حاضر نہ ہوسکوں گا۔" دوسرے نے میے دیے اور تیرے نے ڈرائیورکو تھیٹر ماردیا۔ صوصله: حناوادمربلوج مثروالهار ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میسوی

W

W ''تمھاری ای گھریر ہیں؟'' ڈرائیور سمجھا کہ اس کو پتا چل گیا ہے۔ بولا: "كيا بوگيا صاحب!" W " إل-" يج تے جواب ديا۔ اس نے جواب دیا: " اتنی تیز نہ چلایا سيلز مين: " ومر تك دروازه كفتكونا تا کرو مکسی دن محر ہوجائے گی۔'' ر ہا، مرکوئی باہرندآ یا۔ سیلز مین نے غصے سے یے کی طرف دیکھااور کہا:''تم تو کہدرہے عوسله: محراجل شایین انساری ولا بور یتے کہ تمھاری ای گھریر ہیں۔'' 😉 تیجر، لائیہ ہے: "اے بی ماؤ۔" '' ہاں ، میری ای گھر پر ہیں ، لیکن یہ لائد:"اے بی ی۔" نيچر:"اورسناؤ" محر میرانیں ہے۔" بے نے معصومیت لائد:"الله كاشكر بآب ساكين." ے جواب دیا۔ **عواسله** : واجدیکینوی ،کرایی موسله: نادياتال، کراچي 😅 مزم نے وکیل ہے کہا:'' کوشش کرنا کہ 🗈 ایک بچدرو رہاتھا۔ باپ نے رونے ك وجد يوچيى تو يج نے كها:" يہلے ايك ربيا مجھے عرقید ہوجائے ، مگر سزائے موت نہ ہو۔'' وكيل: "تم فكرندكرو\_" د يجيه ، تب بناؤل گا۔" باب نے جلدی سے ربیا دیا اور کہا: كيس كے بعد طرح نے پوچھا:"كيا ہوا؟" وكيل: " بوى مشكل سے عمر قيد ہوئى "بتاؤ، كيول رو رب تقي؟" ب، ورنه عدالت تورباكر رعي تقى-" یے نے کہا: ' میں اس رہے کے لیے عوصله : نينبيني اسلام ، فيمل آباد صومسله : الفي جاديداتساري ساتمر @ایک بہت موٹا آ دمی ڈاکٹر کے پاس 😂 دروازے کی سیر حیول پر ایک بے کو وبلا ہونے کی دوا لینے گیا۔ ڈاکٹر نے بیفا د کھے کر ایک مشتی سیز مین نے پوچھا: پوچھا: "متم ناشتے میں کیا کھاتے ہو؟" ماه تامد جدرونونهال جون ۱۴۴ میری

@ايك مسافر شهر ميس نيا نيا آيا اور ايك اس نے جواب دیا:" پندرہ پرامھے ہوئل میں جا جینا۔ بیرے نے آ کر ہو جیما تو اور وس جائے کے کہا۔" اس نے کہا:'' ایک پلیٹ تلی ہوئی مجھلی اور وْ اكثر : " اب تم تين پراھھے كھا كر ایک کب جائے پیا کرو۔'' بمدردی کے دو یول بس ۔" موثا آ دمی:'' ڈاکٹر صاحب! میخوراک بیرا خاموشی نے چلا گیا۔ ناشتے ہے میلے کھاؤں یابعد میں۔" تھوڑی وہر بعد بیرے نے مجھلی کی 🗬 **صويسليه** : زاكده داديمر بلوج ، تندُ والبيار پلیث لاکر میز پر رکھی اور مسافر کے کان کا ﴿ راه كير نے بھكارى سے كما:" تم بھيك میں کہنے لگا:" مچھلی نہیں کھانا ، باس ہے۔" كيول ما سيمت مو؟" موسله: انابيموبدار، حيدرآباد به کاری نے جواب دیا:"بید مکھنے کے لیے اندر سے این سے اے كهاس دنيايس تخي كنف اور كنجوس كنف بيل-" ع كو يكارا: "بينا! كياكرر ٢ بو؟" موسله: الفرعل، وباؤى شرك يے نے جواب ديا:"اي! اكد صاحب جلتے جلتے ايك خنگ كوي میں برن کے ساتھ ورخت کے گرد چکر ميس كر مح اور مدوك ليے يكار نے لكے تو لكاربايول-" ایک آ دی نے کویں میں جھا کک کر يان كرشيرتى نے كها:"جين ايس نے كبا: "كياتم اس كنوي بي خود كر يهو؟" تم سے کتنی بار کہا ہے کہ رزق کے ساتھ 🔱 وہ صاحب جل کر ہوئے '' نہیں جناب! میں یہاں کھڑا تھا، لوگوں نے کھیلائیں کرتے۔'' میرے اروگرو و بوار بنادی۔" مرسله: سدهاريد بول ، كراكي **صويسله** : مديدذكا ويمنى اليخ يوره \*\* ماه تامد بمدرد نوتهال جوان ۱۴۴ میری خاص نمبر

وفا دار ہاتھی

كريم شبرے دورايك تھے ميں رہنا تھا۔اس كے پاس ايك باتھى تھا،جس كى مدد سے وو شکار کرتا اور شہر میں چے ویتا۔ایک روز کریم شکار کی غرض سے اپنی بیوی اور معصوم بينے احمد كوساتھ لے كر ہاتھى يرسوار جنگل كى طرف نكل كيا۔ جنگل ميں ندى سے بچھ ذور اپنا خیمہ لگایا۔ دوپیر کا وقت تھا۔ یانی کے لیے اس کی بیوی ہاجراں نے مٹی کا ایک گھڑا اُٹھایا اور ندی سے یاتی لانے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر تک کریم انتظار کرتار ہا۔ جب وہ واپس ندآئی تو کریم نے اپنے خیمہ بی ہے أے بلندآ واز سے بکارا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب ندآیا۔اس کے چلانے سے جنگل میں برآواز بند ہوجاتی۔ آواز کی گونج سے چے ندیر ندسب چیجہا نا بھول جاتے۔

كريم كى بيوى بإجرال كو كنه كافى دير ہو چكى تقى ، تمر د و ابھى تك يانى لے كرنيس بلنى تھی۔ نذی کچھ دُور بی بدر بی تھی ، مرز را آتھوں ہے اوجھل ضرورتھی۔ کریم کی پریشانی اب برحتی جارہی تھی۔ کریم نے ندی پرخود جانے کا فیصلہ کیا، تا کہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھی کو ایک بیڑ سے یا ندھ دیا۔ پھراس نے اپنے ہاتھی کے اردگرد این یاؤں سے ایک دائر و بنایا اور پھرائے بیٹے احمد کواس دائرے میں لٹادیا۔ احمد ايك سال كا تغا\_

"ميرے بيار عنى تواس كى ركھوالى كرنا\_"

كريم اينے باتھى كو بيار سے بنى كہتا تھا۔ كريم نے اس باتھى كو بجين ميں اپنے ايك دوست سے خرید افغا۔ کریم نے ہاتھی کی تربیت شکاری کے طور کی تھی ہن تھنے جنگل میں بغیر محى خوف كے داخل ہوجا تا اور اپنے شكار كا آخر دم تك تعاقب كرتا تھا ينى كا قد دى فيك اور وزن چارٹن تھا۔اس کی موٹی موٹی ٹائٹیس کسی بڑے ورخت کے سے کی مانترمضبوط ماه تامد بمدرد تونیال جون ۱۰۱۳ میری

اور تواناتھیں۔وہ مقالبے میں کئی بار رکھیوں تک کو پچھاڑ چکا تھا۔

W

ہی خاص طور پراپنے مہاوت کریم اور اس کے نونہال بینے احمد کو ول و جان سے
چاہتا تھا۔ جب کریم یا اس کی بیوی ہا جراں کو گھر داری کی طرف توجہ وینا پڑتی تو وہ یا کریم
اس بھاری بجر کم چو پائے کے آگے زمین پرایک دائرہ نگا دیتے اور پھر اس میں اپنے بینے
احمد کو لنا دیتے تھے۔

کریم ہاتھی کو تھم دیتا کہ وہ احمد کواس دائزے سے باہر نہ نگلنے دے۔ بیدہ فا دار ہاتھی جو ایک وفا دار ملازم کی طرح تھا ،احمد کی رکھوالی کرتا۔اگراحمد رینگٹا ہوا اس دائزے سے باہر نگلنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنی شونڈ ہے آھے آ ہستہ آ ہستہ کجسکا تا ہوا مقررہ جگہ پر واپس لے آتا۔کریم اپنے بیٹے کواس دائزے میں چھوڑ کرخو دندی کی طرف جل دیا۔

ہنی کی شویڈ کے عین نیچے احمد بڑے مزے سے زمین پر لیٹائنی کی طرف و کھے و کھے کر مسکر اربا تھا۔ وہ اپنے ننچے ننچے باتھوں اور ٹانگوں کو ہلا ہلا کر اس کے ساتھ اٹھکیلیاں کرربا تھا۔ نھا احمد جو جا ہے کرسکتا تھا بگر جو نمی وہ اس مخصوص دائر نے سے با ہر کھکنے کی کوشش کرتا ، یہ ہاتھی اپنی شویڈ سے اُسے دھکیل کر واپس اُسی جگہ پر پہنچا ویتا۔

ہنی نے اپنی سونڈ میں تھوڑی کی مٹی بھری اور اپنے جسم پر پھیلا دی۔ بعض د فعہ وہ کھیاں اُڑانے کے لیے ننھے احمہ پر بھی سونڈ سے تھوڑی کی مٹی پھٹو تک ویتا اور بعض اوقات سبز گھاس کے پنے بھی احمد کے اوپر جاگرتے۔ پیڑ کے ٹھنڈے سائے میں جہاں تنی بندھا مبوا تھا۔ وہاں ان دونوں ساتھیوں کے لیے دفت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔

وفت تیزی ہے گزرر ہاتھا۔ دو پہر ڈھلی اورجلد ہی شام کا ڈھندلکا شروع ہو گیا اور پھر ملکے خلیے آسان نے تاروں بھری جا در اوڑ ھیا۔

جنگل کی ہوا میں بھنگی آ بچکی تھی۔ ننھے احمد نے بھوک کی وجہ ہے رونا شروع کر دیا۔ کریم اور اس کی بیوی حاجراں کا بچھ پتانہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ اُدھر رات کے بڑھتے

خاص نعبر ماه تامد بمدرد توتبال جوان ۱۳۱۳ میری ۲۵۲

/W.PAKSOCI

ہوئے اند جیرے میں گیدڑوں کی بھیا تک آوازیں بلند ہونا شروع ہو کئیں۔ پرندے وصلی شام میں چپجہا کر خاموش اپنے تھونسلے میں چلے گئے تھے۔ ابھی تک کریم اور اس کی بیوی کا کوئی بتانہیں تھا۔ قریب ہی ایک لکڑ بگڑ اپنے غارے باہر نکلا۔ وہ رات کی تاریخی میں پھے مُو تنصف کی کوشش کرر ہاتھا۔ شاید اسے مجھانسانی تومحسوس ہور ہی تھی۔ بلاشبہ لکڑ مجز نمر وار کھا تا ہے ، تھر بوقت ضرورت وہ حجمونی مونی جان دار چیزوں کو بھی شکار کر لیتا ہے ، اب اس لگڑ مجڑ کے ساتھی بھی غارے ہاہرنکل آئے تھے۔ جب ان در ندوں نے ایک انسانی بچے کے رونے کی آواز شنی تووہ اینے خوف ناک وانت نکالتے ہوئے اس آواز کی ست چل پڑے۔ برجتے ہوئے اند جیرے اور خوف ناک آوازوں ہے تنی ، ننصے احمد کی طرف ہے یر بیثان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے، جو کریم اور اس کی بیوی اب تک نبیس آئے۔اس نے پچھے سوچتے ہوئے ، پچھ گھاس اور بیتے اپی سُو نڈ میں اٹھائے اور پھراحمد کو ہوا دینے لگا،لیکن اس ہے بھی بات نہ بنی۔احمد تھا کہ چلائے جار ہا تھا۔اب بنی نے زور زورے چنکھاڑ نا شروع کردیا۔ وہ بلاشبہ کریم اور اس کی بیوی باجراں کو یکارر ہاتھا ،لیکن اس کوشش میں بھی اسے ناکامی ہوئی۔اتنے میں بنی کولکڑ مجڑ کے اس جوڑے کی یُومحسوس ہوئی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور پھراپنی سونڈ اٹھا کر مزید یُو سو تکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تین لگڑ بگڑ تنے ۔وہ اند میر ہے میں دکھائی تو نہ دیتے تھے ، تمر خاصے قریب آرہ ہے ہے۔ بن نے احمد کواینے اسکے یاؤں کے قریب کرلیا اور پھر ایک خوف ناک چنگھاڑ نکالی ہتا کہ وہ در تد نے ڈر جا کیں۔ ہاتھی کے موجھنے کی جس بہت تیز ہوتی ہے، جب کداس کی نظر کم زور ہوتی ہے،اس لیہنی ان درندہ صفت لگڑ بگڑوں کو اند جیرے میں نہ دیکھے سکا۔ جب تک کہ و و اس کے بالكل قريب نہ بينج گئے۔ان كود كھتے ہى وہ آ ہے ہے باہر ہو گيا اور اپنے پاؤں ہے بندهى زنجركوزور زور يحيني لكايني فصد يغرآن اور بخنكارن لكاراس كابيال

ماه نامه بمدرد نوتهال جون ۱۰۱۳ میری ۲۵۷

و کھے کر لکڑ بکڑ وم بخو وہو گئے۔ایک تو اس کے پینے سے ذرا دُور ہث کر بیٹے گیا اور اپن نظریں اس معصوم احمد برگاڑ دیں اور دوسرے درندے اس کے اِردیکر دیچکر لگانے گئے۔ الل سخت غصے میں آتے ہوئے بنی نے بیڑ کی جڑ کوئکریں مارنا شروع کردیں۔وہ اپنی ہوری قوت سے بیڑ کوتو ژکرخود آزاد ہونا جا بتا تھا ، تا کہ ان لکڑ بجروں کو مار سے ، مگروہ کام یاب نہ ہوا ، تا ہم اس کی کوشش سے بیز اپن جکہ سے بچھال حمیا تھا یہن اپن نا کا ی سے مستعل ہوکر اینے سامنے بیٹھے ہوئے اس لگڑ گڑ کی طرف لیکا ، مگروہ درندہ ایک جست لگا کر چیھے چکرلگانے والے بقید دولگز بجر ہاتھی کے بیٹھے سے نتھے احمد پر حملہ آ در ہونے ہی والے تے کہ ایک دم ہنی ان کی طرف مڑا۔ وہ بھی ایک جست ہے اس کی بھٹے ہے وُ ور ہو گئے ۔ بنی \$ نے بیز پر پھرزورہ زمائی شروع کردی۔ بیز کر کڑایا۔اب احمد بھوک کی شدت سے پوری توت ے چے رہاتھا۔ایے ننصے منے ہاتھوں اور یاؤں کی مدد سے مسٹنے کی کوشش کررہاتھا۔بن کی نظر احديرين ويتركو جيوز ويااور تونذكو تيزى سے بلاتے ہوئے اخركوائے قريب لے آيا۔اب بنی بالکل خاموش ہو کیا تھا۔اس کی سمجھ میں مجھٹیس آ مہاتھا۔وواکی طرف بیڑے بندھا کھڑا تھا۔ أدھر لكر بكر بھوكے اور دلير تھے۔ وہ ان كے قريب آنے لگے۔ وہ بڑے فورے باتھى كو د كيه رب تنه اليكن وه زنجير كي لمبائي كوجمي مد نظر ركم موت تنه-ہنی نے اجا تک بکل کی می تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور ایک نگر مجر کو اپنے یاؤں کے ینے کیل دنا۔ اپی فتح کے جوش میں جنگھاڑا۔ اس نے اپی سونڈے اس کی لاش کو ایک طرف مجینک دیا۔اس حطے سے باتی در تدے خوف کے مارے بھاگ محے اور پھراحمد اور اس کے وفادار بنی کو چند محمنوں کے لیے سکون میسر آ کیا۔ بھوک سے نڈ ھال نھا احمد کچی نیند میں سسکیاں بحرر ہاتھا۔اتفاق ہے قریب ہی مجنے کا ایک جھوٹا سائکڑا پڑا تھا ہنی نے ائی سُونڈ سے سے کا کلوا افغا کراجہ کے منے کے آھے کیا۔ احمہ نے اسینے نتھے بنتھے ہاتھوں ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۴ میری

W

0

1

5

i

.

t

1

ے آے بکڑلیا اور اے پھوسنے لگا اور پھربنی کی سانس کی گرمی ہے سکون محسوس کرتے ہوئے احمد سوگیا۔ آدھی رات ہے پچھے دہر بعد بنی کو بھی نیند آگئی۔

صبح پڑیوں کے بچہانے سے احمد کی آگھ کی اور وہ ریکنے لگا۔ جب بنی کی آگھ کھی تو احمد رینگنا ہوا اسکی بینج سے وُورنگل چکا تھا۔ صبح کی روشنی میں ہاتھی نے بچھ لگز بگڑوں کو والیس آتے ویکھا، توبنی نے احمد کی طرف ویکھا، جوان سے کئی گز دور تھا۔ بنی نے اپنے آپ کو والیس آتے ویکھا، توبنی نے احمد کی طرف ویکھا، جوان سے کئی گز دور تھا۔ بنی نے اپنے والی کی کھال میں جنس گئیں۔ اس کے گئوں سے خون بہنے لگا۔ لگڑ بگڑ وں کوموقع ملا اور وہ تیزی سے احمد کی طرف دوڑ سے اور اُسی لیح بنی نے زور سے اپنا پاؤں کھینچا تو بڑا پیڑ ٹوٹ کر ہاتھی اور شخص احمد کی اور کے اور آسی لیح بنی نے زور سے اپنا پاؤں کھینچا تو بڑا پیڑ ٹوٹ کر ہاتھی اور شخص احمد کے اور آسی گئی گئی اور کھینچا تو بڑا پیڑ ٹوٹ کر ہاتھی اور شخص احمد کے اور آسی گئی ہوں کی جنسی شاخوں اور پتوں نے دونوں کو اپنے اندر پھیا لیا۔ سے دیکھی کر گھڑ بگڑ خوف زوہ ہو کر بھاگ گئے۔

ادھرکریم کی بیوی پیسل کرندی میں گرگئی اور بدھوائی میں تیرتے ہوئے کنارے تک چلی گئی تھی۔ کریم بھی وہاں تک پہنچ عمیا تھا، لیکن اس وقت ندی کا پانی کافی چڑھ چکا تھا۔ لیکن اس وقت ندی کا پانی کافی چڑھ چکا تھا۔ سبح جب کریم اوراس کی بیوی ہاجراں ہانچے کا نیچے اپنے نیمے میں واپس آئے تو آخیں صرف کرا ہوا پیڑاور اس کے نیچے پڑاہاتھی دکھائی دیا۔"اور ان کا نھاا حمر؟"

یہ و کی کر دونوں میاں ہوی گھراکر پیڑی شاخیں تو ڈکر ہاتھی تک پہنچے ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کامعصوم احمد ، ہن کی سونڈ کے قریب بوے آ رام سے سویا ہوا ہے۔ مال نے سسکیاں مجرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جلدی ہے اُٹھالیا اور بیار کرنے گئی۔ احمد مٹی بیس لت بت تھا ، اے بچھ خراشیں بھی آئی تھیں ، مگروہ تھے سلامت تھا۔

"اور بن؟"

و وآئیس بند کیے پیڑ کے نیچے پڑا تھا

كريم غصے سے بولا: " ب وقوف!غذارجانور! كيا بهارا بيٹاتمهارے ليے بجه بحی

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۲۰ میری ۲۵۹ میری

خاص نمبر

m

W

Ш

مبیں تھا۔ جوتم نے اپنے آپ کوآ زاد کرانے کے لیے بیڑ بی کوگرادیا۔ اس نے اپنا کلباڑا اُٹھایا اور پیڑ کی شاخیں کا ٹنا شروع کردیں ، تاکہ باتھی کو آزاد كر سكے۔اس كى بيوى اپنے بيٹے كو كود ميں ليے ؤور كھڑى خوف ناك رات كے بارے میں سوچ کر کا نب رہی تھی ،تکر وہ اللہ تعالیٰ کالا کھ لا کھشکرا دا کررہی تھی کہ وہ اور اس کا بیٹا كريم نے شاخيں كاٹ كر ہاتھى كے اٹھنے كے ليے جگہ بنائى اور اس كى زنجير كھول دی۔اس کیا بیوی نے کہا: '' بیزخموں کی وجہ سے اُٹھ نہیں سکتا،اس نے خود کو زخمی کیا ہوا ہے۔'' سیسنتے بی بنی نے اینے ایکے یاؤں زمین پر جمائے اور شاخوں کوتو ژنا ہوا اُٹھ کھڑا ہوا۔اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے ، جن میں ہے خون بدر ہاتھا اور وہ تکلیف ہے کا نب رہا تھا۔ تريم نے نفرت سے اس كى طرف ديكھتے ہوئے كہا:" "تم غداراور بے و فا جانور ہو، جاؤیں نے شمیں آ زاد کیا۔'' ہنی جنگ گیااور ندامت ہے اپنی مُونڈ اپنے منھ میں سمیٹ لی ،جیسے وہ اپنی غلطی کی معافی ما تک ربا ہویا تھی اور بات کا احساس ولا رہا ہو۔ "أدهرد يجهو، كريم" اس كى بيوى اچا كك بولى \_ جب ہنی شاخوں میں ہے اُٹھا تھا ،تو وہان قریب ایک لکڑ بجڑ کی لاش پڑی تھی اور ہر طرف لگڑ بجڑ کے یا ؤں کے نشان تھے۔ کریم اور اس کی بیوی کوجلد ہی احساس ہوگیا اور وہ ساری بات جان گئے کہ بی غدار یا ہے وفاحیس تھا۔اس نے اپنی وفا داری کا ثبوت دیا تھا۔ كريم ہن كى سونذكو برے بيارے اپنے ہاتھوں ہے سہلاتے ہوئے بولا:" دوست! مجھےمعاف کردو، میں نے تم پرشد کیا۔" 公 ماه تامه بمدرد نونهال جون ۱۹۴۰ میری

دا دی کی باتیں

اتور قرباد

W

W

"اے بوس!اب تو صرف دو بی او قرر رہ گئے ہیں۔"

ابھی یہ جملختم ہی ہوا تھا کہ یہ کہنے والے بچے کو اس کے ساتھیوں نے وہ کا دیا اور وہ پانی اور کیچڑ میں جاگرا۔ دوسری طرف دادای اماں نے وُ ھائی دینا شروع کردی: '' بائے بائے!ان کمینے لونڈ دل کور د کنے والا کوئی نہیں؟ کل بھی ای طرح انھوں نے کیچڑ میں اسے دھکیلا تھا ،آج بھی وہی کیا۔''

دادی امال فی وی پر چلنے والے اشتہار کو دیکھ کر سر پیٹ رہی تھیں اور ہم سب ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہور ہے ہتھے۔

"اے کم بختی ابجائے اس کے کہتم لوگ ہی ان شریر پچوں کو ردکو بہنے کرد کہ اس طرح تو وہ بیار پڑجائے گا۔ اُلنا مجھ پہنس رہے ہو۔ ہا ہا کر کے تبقیم لگارہے ہو۔"
دادی اماں کی ایسی ہی بجو لی بھالی با توں ہے آن کل ہمارا گھر زیر دست تفریح گاہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں کو تفریح کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ۔
بنا ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں کو تفریح کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ۔
دادی اماں ، ہماری اصلی دادی امال نہیں۔ ہمارے ابو کی دور کے رشتے ہے پچی یا بہو پی گئی تیں۔ پچھلے دنوں ابو اپنے آبائی گاؤں گئے تھے۔ وہاں سے لوشتے وقت انھیں ساتھ لیتے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی قریبی رشتے دار اب زندہ نہیں بیجا ہے اور ساتھ لیتے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی قریبی رشتے دار اب زندہ نہیں بیجا ہے اور

ساتھ لیتے آئے۔ان کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی قربی رشتے دار اب زندہ نہیں بچاہاور وہ اس ندہ نہیں بچاہاور وہ اس کے مرجی پڑی رہتی ہیں ،اس لیے بیں انھیں اپنے ساتھ لے آیا۔اب یہ بہیں رہبی ہے۔ اب کے مرجی پڑی رہتی ہیں ،اس لیے بیں انھیں اپنے ساتھ لے آیا۔اب یہ بہیں رہبی گی۔ای کوابو کی میہ بات پندنہیں آئی تھی کہ اس گرانی کے دور بیں انھوں نے سے بہیں رہبی گی۔ای کوابو کی میہ بات پندنہیں آئی تھی کہ اس گرانی کے دور بیں انھوں نے

اص نعبر ماه تامه بمدرو تونيال جون ۱۱۳۳ ميري ۲۲۱ م

ایک مخص کا خرج اور بوهالیا، گرجب آسته آسته دادی امال کے جو ہر کھلے تو ان کی **للّا** شکایت دور ہوگئی اور وہ بھی ہم بچوں کی طرح ان میں دل چیپی لینے لگیں۔ دادی اماں ٹی وی بہت شوق ہے دیکھتی ہیں۔ ٹی وی اسکرین پرکوئی بھی مردانی شكل نظرة تى ہے تو و و نورالساسا محوتگھٹ نكال ليتى جيں يا اپني آتھوں پرا ہے ہاتھ ركھ ليتى بیں۔ پہلی بار جب ٹی وی پر انھیں ایک مردنظر آیا تھا تو و ومنھ پر آنچل رکھ کرٹی وی لا وُرج م ے باہر جائے لگیں۔ای نے اضیں ٹو کا:''ای جان! آپکہاں جارہی ہیں؟'' "ا ہے ہم وکھے ہیں رہی ہو،تھارے کمرنے میں ایک مردکھی آیا ہے۔" " " ب بینے! میں اے بھادین ہوں۔" کہتے ہوئے ای نے ریموٹ کا بنن د با کرجینل بدل دیا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اٹھیں سے سمجھانے کی کوشش کی سمجی کہ ٹی وی میں نظر<sub>یہ</sub> آنے والے مردوں سے کوئی خطرہ جیں۔ وہ ٹی وی سے نکل کر ہماری طرف جیس آئیں ھے۔ پیانبیں انھیں ہماری با تو ں کا کمس حد تک یقین آیا۔اب وہ مردوں کو دیکھے کرٹی وی لا وُ نج ہے ہما گئی تونہیں ہیں ، تکرائے ہاتھوں یا آ کچل سے اپنا چرہ چھیا لیتی ہیں۔ فب برات کی آید آیر متنی نیم سب اینا اپنا پروگرام ای کو بتارے تھے۔ کوئی کہد ر ہاتھا کہ چنے کا حلوا، کوئی مشورہ دے رہا تھا کہ گاجر کا حلوا، کوئی کہدر ہاتھا کہ لوگ کا حلوا۔ جب کدامی نے دوٹوک انداز میں اپنا فیصلد سنادیا: "قاس بار کسی تشم کا کوئی حلول ہم سب تو ڈر کے مارے خاموش رہے ، مگر دادی اماں بول پڑیں: '' کیوں بھی ! طوا کیوں نہیں بناؤگی؟'' ماه نامه بمدرد نونهال جوان ۱۴ معيون ۲۲۲

# 

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر میک اور رژبوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپريينڈ كوالثي ان سيريزازمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

التے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



W ای نے کہا:" امال جی! اتن گرانی ہے، تھی ، چینی ، دال ،سب میں آ گ تھی ہوئی ہے۔کیاضرورت ہے خواہ تخواہ کے خرچ کی۔" W " حكر ..... " داوى امال كال ير باته ركه كرفكر مند ليج مين بولين: " تم في يكي سوچاءتم حلوا نہیں پکاؤگی ، فاتح نہیں دوگی ، تو تمعارے گھر آنے والے مُر دوں کو کیا ما يوى نبيس بوگى ؟'' " وادى المال!" من حجت بول برى: "كياشب برات كے دن مُز دے قبرول ے نظار کھروں میں آتے ہیں؟" " الى ..... كياتم لوگول كونبيل معلوم؟ بهم تو بچين سے سنتے آئے ہيں۔" آن ہے وب برات ببوساس سے لڑی سرنے ماراؤنڈا بهوده المرادى بیتھیں کے دو کھڑی آئیں مے جار فردے چیوژیں کے پہلمزی کھائیں مے طوا ،روٹی " باے دادی اماں!" شریر ایراہیم نے دادی امال کی نقل کرتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا:" بڑا مزہ آتا ہوگا، جب مردے طوا روٹی کھا کر پیلجزیاں چھوڑتے بجر ایک دم مایوس ہوکر بولا: "ہمارے کھر میں تو کوئی مر دونیس آتا۔" دادی امال کے بچائے رومیما پٹ سے بول پڑی: ''کوئی مر دوآ ئے بھی تو کیے؟ ہارے تبرستانوں میں توصب برات کے دن اتنا بجوم ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے ہی ماه تامه بمدرد تونيال جون ١١٩٣ عيوى

آ نا جا نامشكل ہوتا ہے۔ بے چارے مُر دے تبرے نكل كرآ نا جا ہيں بھى تو ...... '' تم تو گھاس کھا گئی ہو۔'' تسبیر۔ نے رومیا کی بات کا منتے ہوئے کہا:'' انھیں قبروں سے نکل کر آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، جب وہیں ان کی قبروں پر پھولوں کی بارش برسائی جائے تو ..... " يتم لوگ كيا بكواس كرنے كيكى؟" اى نے ڈانٹ پلائى توسب خاموش ہو گئے۔ پھر جب وہ وہاں ہے جلی گئیں توسیر کانے کانا پھوی کے انداز میں دادی امال کو عاطب كيا: " وادى امال! كيا آب كے كھروں ميں آنے والے مروں كود كيوكرآب لوكون كو ذرنيس لكنا تفاء" دادي بوليس: " كيها در؟" سبیکانے کہا:'' ہم نے تونی وی پرجن مُر دوں کو قبرے نکلتے ویکھا ہے:وہ ہُریوں کے ڈھانچے ہوتے ہیں جنعیں دیکھ کرلوگوں کی چیخ نکل پڑتی ہے۔'' " پتائیں ،ہم نے تواہیے ئر دے بھی نہیں دیکھے۔" دادی نے کہا۔ میں نے یو چھا:'' تو بھرآ پ کے ہاں کیے مروے طوا کھانے اور پھلجنزی وا دی پولیں: '' بھی ، ہم نے تو کوئی مُر دہ مجھی نبیں دیکھا۔ مُر دول کے نام کی جوحلوا رونی پر نیاز دلوائی جاتی تھی ۔تھوڑی دیر تک و ہیں رہتی پھرققیروں کو دے دی جاتی تھی۔'' ابراہیم نے جرت ہے کہا:" تو پھروہ پھیجنزی بھی نہیں چھوڑتے ہوں ہے؟" ماه تامه جدر د تونهال جون ۱۹۳۷ عیسوی

W دادی نے بتایا:"نیکام تو کلوا کرتا تھا۔" W میں نے بوجھا: ''میکلوا کون تھا؟'' دا دی نے کہا:'' بیرہارا بھائی تھا۔اور نام اس کا کلیم الدین تھا، تگریم لے وہ کلوکہلا تا تها، جو بعد میں کلوا مشہور ہو گیا۔ کلوا حلوا کھا کر پہلجزیاں چھوڑتا، پٹانے پھوڑتا پھر گھر آ کرلمی تان کرسوجا تا۔ ہماری امال خوب صلوا تیں سنا تیں: ''اے ہے کمبخت اِمُر دے کی طرح آ کرڈ میر ہوگیا۔ میدیوی رات ہے۔اس رات کوسال بھر کی روزی رونی تقسیم ہوتی ہے۔دکھ سکھ بانٹے جاتے ہیں۔جاءاپے صے کی خیرو برکت ما تگ۔'' " كبال جاؤل امال!" كلوا برى بےزارى سے كہتا۔ '' اورکہاں جائے گا،محد جااور رات بحرعبادت کر، پاک پروردگارے،اپنے لياور اين كر برك لي كرار اكر فيرويد كت كى دعاما تك." " پھروہ چلے جاتے ہوں گے؟" '' بردا بدنصیب تھا وہ۔ جاتا بھی تو اپنے جیسے لڑکوں کے ساتھ غل غیاڑ ہ کرتا اور چرو بیں منجد میں سوجا تا۔ گھر میں بھی وہ کوئی نیک کا منبیل کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ گھر میں چراغ بھی نہیں جلاتا تھا۔'' " جراع جلانا مجى كيا نيك كام بوتا ہے؟ دادى امال!" امتثال يو جيم بيشى ـ وأوى نے جرت سے پوچھا:" اچھا تو كياتم لوگ يه نيك كامنيں كرتے دب برات کو؟ ہماری اماں تو تھی کے چراغ جلاتی تھیں۔" میں نے کہا:" ہماری ای تو مھی منبط ہوتے کی وجہ سے طوا تہیں یکا تیں ، وہ تھی ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۴۳ عیوی

کے چراغ کیے جلائیں گی ؟" " بائے اللہ!" داوی جرت سے گال پر ہاتھ رکھ کر بولیں:" محصارے ہاں حلوا نہیں پکایا جاتا ، چراغ نہیں جلایا جاتا ، تو پھرتم لوگ ہب برات کیے مناتے ہو؟'' " بم لوگ ..... " میں نے انھیں سمجھایا: " ون کوروز و رکھتے ہیں اور رات کو عبادت كرتے ہیں۔ كھر كے سارے مردمجدوں میں جاكر اورعورتیں كھر میں روكر تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور دعا کمیں مانگتے ہیں، اپنی صحت اور تن درتی کی وعائیں ،اپنے ایمان کی سلامتی کی وعائیں ،خیرو برکت کی وعائیں ، ملک اور قوم کے لیے امن اور ایخکام کی دعا تمیں۔ ہاری ای تہتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس برکت والی رات کو ا ہے بندوں ہے کہتے ہیں:'' مانگو، جو کچھ مانگنا جا ہتے ہو۔'' دا دی امال منھ کھولے جرت ہے جھے بھی رہیں۔ وہ پھینیں پولیس تو میں نے ہی ا پی بات آ مے بوحائی: '' وادی اماں! یہ نہ تھے گا کہ سارے بی کھر جارے گھر جے ہیں۔ یہاں بھی ایسے گھروں کی کی نہیں ، جہاں کلوا جیسے لوگ حلوا سکھا کر اور پٹانے پھوڑ کر اور کھروں میں بجل کے قفے جلا کرشب برات مناتے ہیں ۔ فب برات کے اصل مقصدے بے خبر ہیں۔ اللہ ایسے سارے کم راہ لوگوں کی ہدایت فرمائے۔" سارے بچوں نے بیک آ واز کہا:'' آ مین۔''  $\Delta \Delta \Delta$ ماه تامد جدرو تونهال جون ۱۰۱۳ ميوي خاص نمبر

شكربير

جدون اديب

W

رحمن صاحب شبر کے ایک بڑے صنعت کاریں۔ وہ فلا ٹی کاموں میں آگ آگ رہے رہے کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں۔ ویانت دار اور کی انسان ہیں۔ میں ایک فیچر رائٹر ہوں ، اس لیے انھوں نے بچھے بلایا اور کہا کہ میں ان کی ایک خاص میٹنگ کی رکارڈنگ سن کر اس کی روداد کھے دوں۔ کام کائی تفار میں نے دی بزار رہے معاد ضد طلب کیا ،لیکن انھوں نے بچھے سات بزار رہے پر راضی کرلیا۔

مقررہ وقت پریں نے کام کر کے ان کے حوالے کردیا۔ انھیں کام پہندآیا۔ اگلے دن معاوضہ لینے گیا تو انھوں نے بچھے سات ہزار کے بجائے دس ہزار رہے دے دے دن معاوضہ لینے گیا تو انھوں نے بچھے سات ہزار کے بجائے دس ہزار رہے دے دیے۔ میں نے بے دھیانی میں اس اضافی عنایت پر ان کا شکریدا دانہیں کیا۔ وہاں سے میں ایک اخبار کے دفتر گیا اور وہان سے کام لے کر گھر کی طرف روانہ ہوگیا۔

اس دوران میرا دوست عاصم ملا۔ وہ دکان پرموبائل کارڈ فردخت کرتا تھا۔ اس نے مجھے تین ہزار رہے دیے کہ میں آتے ہوئے اس کے لیے موبائل کمپنی سے کارڈلیٹا آؤں۔

یں گھر جانے کے لیے بس میں پڑھا تو گاڑی میں بہت جوم تھا۔ دروازے پر
زیادہ اوگ کھڑے تھے۔ میں پھنسا کراندر کھیا تو جھے ایک آ دی نے دانستہ دھکا دیا،
دوسرے نے میری ایک جیب سے عاصم کے دیے ہوئے تین بزار رپے نکال لیے اور
جاتی گاڑی ہے آتر گیا۔ میرے دی بزار رپے محفوظ رہے۔ بیسب چنولموں میں ہوا۔

میرے میں برار رپ محفوظ رہے۔ بیسب چنولموں میں ہوا۔

ماه تامه بمدرد توتیال جون ۱۰۱۳ میری ۲۲۷

خاصنمبر

مجھے انداز و ہوگیا کہ اس جیب کترے کا ساتھی کون ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہاس کے پاس برواساتھیلاہے، جے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا ہے۔ فوری طور پراگر میں اس کے خلاف کچھ کرتا تو بظاہر وہ بے گناہ نظر آتا کہ اس کے و دنوں ہاتھ تو تھلے پر ہیں ، وہ کیسے جیب کاٹ سکتا ہے ، مگریہ وہتی تخص تھا ، جس نے مجھے و ھا دیا تھا۔ میں تیزی ہے سوچ رہا تھا ، مگروہ بھی بھر تیلا نکلا اور چکتی گاڑی ہے کود گیا۔ میں ہے ہی ہے ہاتھ ملتارہ کیا۔ گاڑیوں میں ای طرح جیب كترے آئیں میں فى كرجيبوں كا صفايا كرتے ہیں۔ ہماری توجہ اس آ دی پر چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے ہمیں جود ھکا دیتا ہے یا ایک طرف دیا تا ہاور ای ایک دوسکنڈ میں دوسرا ماہر جیب کترا اپنا کام کردکھا تا ہے۔ میں بہت پریشان ہوگیا۔ تین ہزار کی رقم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میرے کئی کام اس سے ہو سکتے تھے۔ پھر میں نے عاصم کے لیے اپنے دس بزار میں سے كارؤخريد ليے، كيول كه عاصم كوكارة پنجانا ميرى و مدارى تحى -اس دن رات کو جب میرے ہوی بیچے سو مھے تو میں نے دن مجر کی مصرو فیات کے بارے میں سوچا۔ تین ہزار رہے کا صدمہ پھرمحسوس ہوا اور غیرارادی طور پرمیرے منھ ے نکلا کہ واہ میرے مولا! تو نے تین ہزار رہے زیادہ دیے اور تھوڑی دیریس ہی واپس یہ بات میرے منھ سے نکل تو گئی، گرا گلے ہی کمچے میں شرمندہ بھی ہوا۔ مجھے اپنی خو دغرضی ، ناشکری اور چھوٹے ین پر بہت ندامت ہوئی۔ ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴۰۴ میری

W

اگلے ہی کیے میں تو بہ کرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ سے میں معافی ما تک رہا تھا تو لیا ۔ جب اللہ تعالیٰ سے میں معافی ما تک رہا تھا تو لیا ۔ جسے ایک دم احساس ہوا کہ میرا تین ہزار کا نقصان کیوں ہوا ہے۔

W

W

بات بیتی که عبدالرحمٰن صاحب نے مجھے تین بزاررپے زیادہ اس لیے دیے تھے کہ میں نے دس بزار مائے تھے اور انھوں نے سات بزار کے اور میں نے بغیر قبت کے ان کی بات مان لی۔ کام معیاری کیا تو انھیں لگا کہ اس کام کامعاوضہ دس بزار ہی بنآ ہے ان کی بات مان لی۔ کام معیاری کیا تو انھیں لگا کہ اس کام کامعاوضہ دس بزار ہی بنآ ہے لہذا انھوں نے مجھے دس بزاروے دیے۔ میں اس وقت ان کاشکریدادا کرنا مجھے کی ایک میں اس فرور میں جنلا تھا کہ مجھے میراحق ملاہے، یہ کوئی احسان نہیں اور اس کیفیت کے زیر میں خدا کاشکر بھی ادانہ کر سکا۔

یہ ناشکری والی بات تھی۔ میں انچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پہند کرتا ہے اور ناشکروں سے نعتیں واپس لے لیتا ہے اور میں نے نہ تو خدا کاشکر ادا کیا تھااور نہ اس کے بند ہے کا اور میرانتصان ہونے کی بھی یمی وجہتھی ، ورنہ میراسارانتصان کی کیوں نہ ہوا۔

میں نے سوچا کہ خدا کے بعد ان کاشکر یہ بھی ادا کردں ، پھر خیال آیا کہ کافی در یہ ہو جی ہے۔ میرا سخیر مجھے شرمندہ کر رہا تھا ادر میں عجیب البحن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ''شکر میا'' کتنا میٹھا اورخوب صورت لفظ ہے ، ادا کرنا بھی کتنا آسان ہے۔ میں فقظ بیا یک لفظ ادا نہ کرنے کی مزایا چکا تھا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

فاص نعبر ماه تامه بمدرو تونيال جون ۱۲۰۱۳ عيوى ۲۲۹

## WWW.PAKSOCIETY.COM

# بليم فرخي

## معلومات افزا

### انعامي سلسله ٢٢٢

معلومات افزا کے سلط میں حب معمول ۱۱ موالات دیے جارہ ہیں۔ سوالوں کے مہائے تمن جوابات بھی لکھے ہیں، جن میں سے کوئی ایک سی ہے۔ کم سے کم گیارہ سی جوابات دینے والے فونہال انعام کے سیستی ہو تک ہیں۔ لیکن انعام کے لیے گیارہ سے زیادہ سی جوابات ہیں والے فونہالوں کو ترقی والے نی والے انونہالوں کو ترقی والے نی والے انونہالوں کو ترقی والے نی والے انونہالوں کے ترابات کی دریعے سے نکالے جائیں گے۔ آر عدا ندازی میں شامل ہونے والے باتی نونہالوں کے صرف نام شائع کیے جائیں گے۔ گیارہ سے کم سی جوابات ویلے والوں کے نام شائع نہیں کے جائیں گے۔ گیارہ سے کم سی جوابات ویلے والوں کے نام شائع نہیں کے جائیں گے۔ گیارہ سے کم سی جوابات ویلے والوں کے نام شائع نہیں کے جائیں گے۔ گیارہ سے کم سی جوابات ویلے والوں کے نام شائع نہیں کے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ذیادہ سے ذیادہ جوابات کی اغذ کر بھی اپنانام پڑا بہت صاف ساتھ اس کی دارنیں ہول گے۔

( بحاتى \_ والد \_ واوا) ا۔ حفرت داؤر وصرت ملیمان کے .... تھے۔ ال حفرت اساعيل ك .... عير فق ( de - 200 - rel.) ٣- حنور اكرم ملى الله عليه وسلم في أين يجاحظرت الوطالب كم ماته ببلا تجارتي سفر ملك ...... كي طرف (ايران - جين - شام) ٣- نواب مراج الدوله اور انكريزول كردميان .....كمقام يرجنك بوني تحي (یالی بت \_ سیسور \_ بلای) (اتلى - يان - مصر) ۵۔ روم .....کا دار الکومت ہے۔ (البانيا - بلغاريه - ردمانيه) ٧- يورپ مين مسلم اکثريت والا واحد ملك ...... 4- "امویم کلورائیڈ" (AMMONIUM CHLORIDE) کو (سوۋا \_ گندک \_ نوشادر) ( کموزا \_ کنا \_ جينا) ٨ - ونيا كاسب ع تيز دوز في والا جانور ..... ب-9- آذر با نجان كاسك (بنيو - منات - روبل) (عبدالميدة وكر - محرافقار حسين جود حرى - تصدق حسين جياني) (سندھ ۔ پنجاب ۔ آزاد تشمیر) ( حَمَا لَق \_ حَمْوَل \_ حَمْيَت ) ارس کی بع ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۴۱۴ عبول

|                        | بخش دینے کے ۔۔۔۔۔۔بہانے ہیں<br>ت افزا تمبر ۲۲۲ (جوا                                                       |                                |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                        |                                                                                                           |                                | rt<br>Ç    |
| 2: 1921 (1 4)          | ہے جوابات (موال نہ تعمیں معرف جوا                                                                         | - الله - الماري الكوران ا      |            |
| بيجيل كد١٨- جون ١٠١٣ . | ہے ہوابات و حوال نہ میں ہمرت ہو<br>، کرا چی ۲۰۰۰ میں کے پیچ پراس طورح<br>انام کھیں کو پن کاٹ کر جوابات کے | ز بمدرد زنهال و بمدرد واک خاند | الكرون     |
|                        | نوان انعامی کہانی (جون                                                                                    | کوین برائے بلاع                |            |
| (+1+1h                 |                                                                                                           |                                |            |
| (Freing)               |                                                                                                           |                                | وال :<br>م |

.

## 

## نونهال اديب

زی مانسیمه محمرصالح مراد بمحمر ان بادیه نیاز احمد الاندهی براچی محمداختشام کاظم بشیخو پوره عبدالقادر براچی اعراف نیم الدین انصاری براچی

نبدشاه ، زینب شاه ، نوگزی ، مانسمره محمد ہمایوں طارق ، ملتان محمد عرفان حیدر ، ساتکمٹر ایمان اسلم علی ، کراچی

ورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ
بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک
میں او کو س کے مقابلے میں او کیوں کے
اسکولوں کی تعداد کم ہے ۔ او کیوں کو بھی تعلیم
حاصل کرنے کا حق ہے۔ اگر او کو س کے
ماتھ ساتھ او کیاں بھی تعلیم حاصل کریں تو
ہماری قوم ترقی یا فتہ قوم کہلائے گی۔ اسلام
میں علم کی فضیلت واجمیت بہت ہے۔
مرزا اسداللہ خال غالب

قبدشاہ ، زینب شاہ ، نوگزی ، مانسورہ کا مرد اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا۔ دیناوی اور دینی علوم دونوں حاصل جاننا۔ دیناوی اور دینی علوم دونوں حاصل کرنے چاہییں ۔ جوعلم حاصل نہیں کرتا وہ ایک حدیث ریم بھی ہے کہ ''ماں کی گود ہے ایک حدیث ریم بھی ہے کہ ''ماں کی گود ہے ایک حدیث ریم بھی ماصل کرو۔'' مال کی گود ہے دینا ہیں وہی تو ہیں ترقی کرتی ہیں جو دینا ہیں وہی تو ہیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم یا فتہ ہوں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ ساتھ

علم کی اہمیت

مرزا اسداللہ خال غالب شاعر تنے اور نٹر نگار بھی ،اس لیے انھوں نے نقم ونثر

محرحايول طارقءملتان

FZI

ماه تامد بمدرو تونهال جول ۱۴۱۳ ميوي ۲۵۳

خاصنمبر

بیدل کی تقلید حجموز دی میوں که دوسروں ک وونوں میں کئی کتا ہیں تکھی ہیں۔ یہ کتا ہیں تھلیدیا نقالی کر کے کوئی بڑا آ دی نہیں بنآ۔ فاری میں ہیں اور اردو میں بھی۔ غالب بروا آ دمی بنے کے لیے نیا راستہ اختیار کرنا کے دادا کانام فوقان بیک تھا۔ان کے جار اورمشکلوں کا مقابلہ کر کے آگے بوصنا پڑتا بیٹے اور تمن بیٹیاں تھیں۔ بوے بیٹے کا نام ہے۔مرزاغالب میں شوخی اور مزاح کوٹ مرزا عبداللہ بیک تھا۔ عبداللہ بیک کی كوث كرمجرا مواقعا يجلول مين مرزاعالب شادی آ گرے میں عزت النساء بیکم ہے كوآم بہت بہند تھے۔ان كے دوست دور ہوئی۔عزت النساء کی ایک جھوٹی بٹی (جے دورے ان کے لیے عمرہ عمرہ آم بھیجتے تھے خانم كها جاتا تقا) اور دو بيخ تق ـ ايك كا اور غالب اين بعض دوستول سے تقاضا نام مرزا محمد اسد الله بيك خال تحا اور بر کے بھی منگواتے تھے۔ دوسرے مرزا ہوسف اللہ خال کبلاتے مرزا کی نیت آموں ہے بھی نہ بحرتی ہیں۔مرز ااسداللہ خاں نے حمیارہ سال کی عريس شعر كبنا شروع كيا- يبلي"اسد" تھی۔نواب مصطفیٰ خاں بیان کرتے ہیں کہ ا يك محفل مين مولانا فعنل الحق اور ديمر متخلص رکھا پھر غالب لکھنے <u>لگ</u>ے۔ احباب موجود تصاورة م كے بارے من غالب نے چودہ پندرہ سال کی عمر منتنگو ہور ہی تھی۔ ہر محص اپنی اپنی رائے 🕊 ہے مستقل طور پرشاعری شروع کردی تھی۔ دے رہاتھا کہ آم میں کیا کیا خوبیاں ہونی سلے قاری کے ایک بوے شاعر" بیدل عظیم آبادی" کے انداز میں غزلیں کہتے جاہمیں۔ جب سب لوگ اپی اپی رائے تھے ،لیکن تھوڑے بی عرصے میں انھوں نے دے چکے تو مولا نافضل الحق نے مرزا سے ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۲۰ ميري خاص نمبر

ک اوراے کی کی بنادیا۔ كماكمة بهى افي رائے دو۔ مكر بلى بھى تو كتوں سے ڈرتى ہے اور مرزانے کیا:" بھی! میرے زدیک تو ونی ہوا ،ایک دن اس کی پر ایک کتے نے آم میں صرف دویا تیں ہونی جامین ، مینھا ہو حملہ کردیا اور بلی جلدی سے بزرگ کے اور بہت ہو۔' سب حاضرین بنس پڑے۔ یاس آ منی ۔ بزرگ نے یو جھا کہ کیا اب احسان فراموش چوہا حميس كتے ي در كلنے لكا ب؟ جاد اورتم محرعرفان حيدره سأتكمر بھی کتابین جاؤ۔ بزرگ کے دعا کرنے کی ایک محضے جنگل میں ایک بردگ رہا د مرتقی اور بلی کتابن می \_ كرتے تھے اور عبادت ميں مشغول رہے لیکن کیا کتا شیر کا مقابله کرسکتا ہے؟ تنے۔ایک دن جب وہ عبادت میں مشغول اس کے اے بھی شیرے ڈرگٹا تھا۔ يتي تو أن كى كوديس ايك جوم آ كرا ، جو یزرگ نے کہایں دعا کروں گا، پھرتم بھی شیر ایک اُڑتے ہوئے کوے کی چونے سے چھوٹ بن جاد کے۔ کم از کم چرتو شمصین کسی ہے ڈر نبيل كلے كا نا! اور پر كے في وہ كم زوركا حمیا تھا۔ بزرگ نے اے پیارے اُٹھایا اور ويكهية بى ويكهية أيك طاقت ورشير بن حميا ـ شفقت سے اس کی برورش کرنے تھے۔ شیرنے سوچا کہ جب تک سے بزرگ ایک دن اجا تک ایک بلی اس چوہ زندہ رہیں کے مجھے بھی اپنا پرانا روپ یاد پر جھیٹ بڑی اور چوہا اپنی جان بھانے آ تارے گا،اس کے اٹھیں فتم کرنے میں کے لیے بزرگ کی کود میں کود بڑا۔ بزرگ ى ميرى بعلائى ہے۔ ندرے كا باكس ، ن نے بیارے کہا کہ کیا شمص کی سے ڈرلگتا بے گی بانسری۔اس سے پہلے کہ شیر بزرگ ہے؟ كيول ناشميس بلى بى بنادول ! جاد اور بلی بن جاؤ۔ بزرگ نے اللہ سے دعا یر حملہ کرتا، بزرگ نے اس کے ارادوں کو ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۴ ۱۹ میری ۲۷۵ خاص نمبر

Ш

اچھوں کے سب کام بیل اچھے بهائب لیااور بولے :'' جاؤ ،احسان فراموش! ع بی بولیں ہے ہے دو باره چو باین جاؤ تم ای لائق جو- "اوروه طافت ورشیر پھرے جو ہابن گیا۔ وقت جو پل میں أو جاتا ہے لوث کے پرکب ہاتھ آتا ہے منفوبيثا بواسوريا مرسلہ : ایمان اسلم علی برا چی حي دار چور مضو بیٹا! ہوا سوریا بحرصالح مراديكمر جاكو دكيجو حميا اندهرا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سیٹھ آزادی کے گیت ساؤ فرحان چونک أھے۔ وہ سینھ کو چونکتا ہوا پنجرے ہے اب باہر آؤ و کیچ کر پریشان سا ہو گیا ۔ سیٹھ فرحان کو وہ مور ، كبور ، يزيا جاكى تحص جانا بیجانا لگ رہا تھا، مگروہ اس ہے چوپا دوژا ، کی بماگی باتیں کر کے بھی پیچان نہ پائے تھے۔ روش صح آئی لمنے سينه فرحان كا چوكيدارنوكري تيموز كميا بچول کے شاخوں پر محصلنے . تھا ، اٹھوں نے ایک چوکیدار کے لیے اخبار خوشبو سے مبکی ہیں فضاکیں میں اشتبار دیا تھا۔ نوکری کے لیے صرف جھوم رہی ہیں خوب ہواکیں جارا فرادة ئے تھے۔ سیٹھ فرحان نے اس کا ہاتھ ہے بیٹھو ہاتھ نہ دھرکے تج بدزیادہ ہونے کی وجہے اس کوتوکری تم بحی تو ایک فرد ہو گھر کے پررکھ لیا۔ وقت تیزی سے گزر کیا۔ سات TE & Z > 27 72 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے مجھی محت مح و شام کریں بم ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴۴ میری ۲۷۲ خاصنمبر

W

شكايت كالموقع نبيس ديا\_ تھے، مگرآج وہ غائب تھااوران کے بنگلے کا ایک بارسینم فرحان کے بیتیج کی شاوی ساراسا مان عائب تقا۔ تھی،جس میں سب کی شرکت ضروری تھی ، ان کے گھر میں اب پھوٹی کوڑی بھی اس کے وہ اینے چوکیدار کو گھر کا محران نہیں تھی۔انھیں نورااینے گھر میں رکھی ہوئی بنا كر چلے گئے۔ نفتری اور قیمتی زیورات یاد آئے انھیں ایک ہفتے بعد جب وہ شادی سے یقین تھا کہ وومحفوظ ہوں گے۔ وہ اینے واليس آئے تو محر كا نقشه بى بدلا موا تھا۔ بیڈروم کی طرف دوڑے ، انھوں نے لا کر کا سينحه فرحان اينے بنگلے كى اندروني حالت مینڈل محمایا تو ان کے پیروں تلے ہے د مکھ کر پریشان ہو گئے۔انھیں اپنی آ تھوں ز مین نکل گئی ، کیوں کہ لا کر کا بینڈل آ سانی پریفین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم ہے نے کھوم گیا اور لا کر کھل گیا۔ اندر نظریز تے دوسرے کروں کی طرف دوڑ پڑے، جیے بی ان کا سر چکرانے لگا ، کیوں کدلا کرخالی جے وہ آگے جاتے جارے تھے، ان کی تقا- لا كريس أيك لفافه يرا موا تفا- انهول بریشانی برحتی جاری تھی۔ ان کی مجھ میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا: نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیے ہوگیا۔ چوکیدارتو " سلام! سينه فرحان! من جابتا تفا كركسي مات برس سے ان کے تھر پر ملازمت طرح آپ سے اپناحق لے لوں ، مرآب كررما تھا۔ اگركوئى ان كے چوكيدار كے نے ساری جائداد اللے کراینا کاربارشروع بارے میں رائے لیتا تو وہ اس کی ایمان کردیا تھا۔ مجور الجھے بیسب کرنا پڑا۔ آپ داری برحم کھانے کے لیے تیار ہوجاتے مجھے نوکری پر رکھتے ہوئے چو کے تو میں

W

W

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۲۰۱۳ میری کرکا مید

خاص نمبر

اسپتال میں بے حس کیٹے ہوئے وہ تمام پریشان ہوگیا تھا۔میراسارامنصوبہ چوبٹ مناظر يادآ رب تھ، جب ودسينھ ياسركى ہوجاتا ، گرآپ بجھے بیچان نہ پائے ، آپ فیکٹری میں کام کرتے تھے ۔سیٹھ یاسر کی . كومعلوم نبيس كه ميس كون بهون؟ آپ بهول ابليه كاانقال بو چكا فخااوران كا تنين سال كا محے۔اس لیے کہ ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ایک بی بینا ضیا تھا۔ سیٹھ یاسرنے اپنے ہے ، مرمظلوم نبیں بھولتا۔ میرااصل نام ضیایا سر انقال ہے پہلے ساری جا کدادفرحان کے ہے اور میں سینے یاسر کا بیٹا ہوں۔ میں نے نام کردی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کدوہ آپ كودىياى كردياجية بيلے تھے۔" ان کے بینے کی پرورش کرے گا، مراس نے يه پر ه کرسين فرحان اين حواس پر قابو جا کداومتقل ہوتے ہی ان کے بیٹے کو یتم ندر کھ سکے اور دھڑام سے گر گئے۔ان کا بیٹا خاتے میں واخل کروادیا اور مال وار فخ ان کونور آاسیتال لے گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کے لیے افول نے آئے کے کاربار میں كالحي شديد صدمه واب، جس كى وجب ملاوث اور چوری کی ، اس کی وجہ سے وہ و ماغ پر بہت اثر ہوا ہے اور ان کو فالج ہوگیا فرحان ہے سینے فرحان بن مجے ، محر ایک ہے۔ان کاجم حرکت کے قابل نبیں ہے۔ چورنے ان کو دوبار و فیکٹری میں کام کرنے اسپتال آنے والے پروسیوں نے والاملازم بنا دیا۔ چوری کرتے وقت ان کو بنایا کہ چوکیدار جار یانج افراد کے ساتھ میداحماس ندتها که دومرول پرکیا گزرے ساراسامان گاڑیوں میں ڈال کر لے گیا اس کا کہنا تھا کہ سیٹھ قرطان نے دوسرے کی ، مگر آج ان کواس بات کا اچھی طرح شہر میں بنگلہ لے لیا ہے۔ سیٹھ فرحان کو سے احساس ہو گیا تھا۔ ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

WWW.PAKSOCIETY.COM

جان میں جان آئی۔ اس نے تالاب کے

W

W

كنار ، بين كردوتين كلونث ياني في ليا ـ

خداکی قدرت، پائی پینے ہی بوڑھے لکڑ ہارے کے بدن کی ساری جمتریاں جاتی

ریں۔مرکے سفید بال سیاہ ہو گئے۔ پہلے

من من ایک دانت بحی ند تفا اب سب

دانت پیدا ہو گئے اور بوڑ ھالکڑ ہارا چند ا

کحول میں جوان اور طافت در بن گیا۔ وہ بڑا حمران ہوا کہ اچا تک میہ کیا ہو گیا۔ اس نے

جك كرتالاب كے صاف پانی میں اپی شكل

دیکھی تووہ بالکل جوانوں کی طرح نظرا آئی۔ ابلا ہارے کی خوشی کا ٹھکا ناندر ہا۔

ان نے لکڑیاں تو وہیں جنگل میں پھینکیں

اورخوشی ہے اُحجملتا کو دتا کھر کی طرف چلا۔

لکڑ ہارے کی بیوی نے جوالیک جوان آ دمی کو گھر میں آ تے دیکھا تو پہلے ڈری ، تمر

جب لکڑ ہارے نے کہا کہ میں جادو کا پانی پی کے جدادہ موگر اسوار اقد مدیرے خوش میں کی

ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۲ ميري ۲۷۹ ميري

وویرس کی پردھیا ۱۰ بادیہ نیازاحم، لانڈھی، کراچی

بہت دنوں کی بات ہے کمی جنگل میں ایک غریب مکڑیارا اوراس کی بیوی رہا کرتے سے خریب مکڑیارا اوراس کی بیوی رہا کرتے سے دونوں بوڑھے اور کم زور تھے۔ لکڑہارا دن مجر کلہاڑی سے لکڑیاں کا نما اور شام کو

انصیں شہر میں ایج آتا تھا۔ لکڑ ہارے کی بیوی

محمر کا کام کاج کرتی تھی۔

ایک دن لکر بارا جنگل میں لکریاں کاٹ رہاتھا کہ اسے زور کی بیاس تکی۔ وہ ادھراُ دھرد کیمنے لگا کہ کوئی کٹواں یا تالاب نظراً جائے تو جاکر یانی بی لوں۔اس نے

کلباڑی ہاتھ سے رکھ دی اور پانی کی علاش میں دھ أدھ تھے تنام

میں اِدھراُدھر پھرنے لگا۔ تھوڑی دہر میں اسے ایک تالا ب نظر

قا۔ بیتالاب صاف اور ٹھنڈے پانی ہے مار سے مار کی سے مار

مجرا ہوا تھا۔ پانی کو د کھے کر لکڑ ہارے کی کر جوان ہوگیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی

خاص نمبر

إدحرلكر بارے كوا تظاركرتے كرتے اور کہنے گئی:'' مجھے بھی جلداس تالا ب کا پا بہت دیر ہوگئی ،گراس کی بیوی گھرنہ پینجی ۔ بتاؤ، میں بھی وہاں جاتی ہوں اور جوان آخروہ بے جارہ اے ڈھونڈنے نکلا۔ وہ ہوكرواليس آتى موں -" تالاب کی طرف حمیا اور جاروں طرف لکڑ ہارے نے بہت کہا کہ تھیرو میں و کیسے لگا۔ تالاب کے پاس بی ایک شمصیں اینے ساتھ لے چلنا ہوں بھراس کی بیوی نے ایک ندی اور کہا: ''نہیں ہم تھک درخت کے شیج زمین پراے اپی بوی کے كيڑے پڑے ہوئے نظرآئے۔وودوڑكر كتے ہو كے يتم كھريش بيضوا در بجھے اس كاپا و ہاں گیا ، دیکھا تو ایک جیمونی می بھی جو کوئی يتادوه من المليح جاكرياني في آوَل كي-" د د برس کی معلوم ہوتی ہے ، کیڑوں میں کبٹی آ خراکز بارے نے اے تالاب کا پتا بتادیا۔ وہ ای وقت تالاب کی طرف چل وراصل لكر بارے كى يوى تے ألا ي وى اورتھوڑى دىريىس و بال پينچ كئى \_ ين آكر جادوكا ياني اتنا بي لياكدوه جواني تالاب ای طرح یانی سے بعرا ہوا ک عمرے گزر کر بچین کے زمانے میں بھنج تھا۔ وہ خوشی خوشی تالاب کے کنارے بیٹے محنی ،اور جوان ہونے کے بچائے چھوٹی ک محنی۔ اس نے سوچا میں جتنا زیادہ پانی بچی بن مخی ۔ اگروہ بیٹ بحر کریانی نہ بیتی اور پیوں کی ، اتن ہی زیادہ جوان بن جاؤں وو تین محونث کی کر چلی آتی تو جوان کی \_ یہ سوچے ہی اس نے جلدی جلدی ہوجاتی ، تمراب کیا ہوسکتا تھا۔ تنحی لاک نے یانی بینا شروع کیا اور ذرای در می اتا لکڑ ہارے کی طرف دیکھا اور بلک بلک کر بی لی<u>ا</u> کہ حلق تک بھر حمیا۔ ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۴۴ ميسوي ۲۸۰ خاص تمبر

W

W.PAKSOCIETY.COM

رونے تکی ۔ لکڑ ہارا اس کی صورت و یکھتے ہی ساری بات سجھ کیا ۔ اس نے بھی کو گود افسوس

میں اُٹھالیا اور ممکین صورت بنائے گھر کی

طرف چلاآيا۔

قاتل کون؟ محمدا حنشام کاظم بشیخو پوره

بادشاه کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام لوگ در بار میں جمع ہتھے۔ بادشاہ کے تخت

کے سامنے فرش پر سرخ رنگ سے قالین پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ وو نوجوان

جوشابی لباس بہنے ہوئے تھے، ایک کونے

میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ وہ دونوں

شنرادے تھے، جن پروزر کے قبل کا الزام لگایا حمیا تھا۔ بادشاہ نہایت انصاف پہندتھا

اور اس کے انساف کا ڈٹکا دور دورتک

بجاتفا۔ وہ سوج رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔

ذینان وزیراعظم کا برا بیٹا تھا، جس نے تا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ خجر ہیں، جن ہے

شنرادوں پروز رکے قل کا الزام عائد کیا تھا۔ انھیں بلاک کیا گیا ہے۔

بادشاہ بولا: '' وزیر کے قبل پر مجھے
افسوں ہے۔ جیرت ہے کہ ذیشان نے قبل کا
الزام میرے بیٹوں شہروز اور اُسامہ پر لگایا
ہے، گر ان شاہ اللہ میں یہ فیصلہ نہایت
انصاف کے ساتھ کروں گا اور اگر میرے
بیٹے قاتل ہوئے تو انھیں وہی سزا دوں
گا، جوقاتل کی سزا ہوتی ہے۔''

W

W

بادشاہ نے اپنی بات ختم کی تو ذبیتان نے کہا: '' بادشاہ سلامت! شنرادوں نے بھتے ہیں۔ میں بھتے ہیں۔ میں معتول وزیر کے پاس کسی کانم سے جارہا معتول وزیر کے پاس کسی کانم سے جارہا تھا، اس لیے انکار کردیا۔ دونوں شنرادوں نے بھی شکار پر جانے کا ادادہ ترک کردیا۔ اس کے بعد معتول وزیر کوئی کاغذ لینے اپنے کا حرار میں دوسر کے کرے میں دوسر کے کرے میں فاکہ چنے سائی دی، ان پر کرے میں فاکہ چنے سائی دی، ان پر کا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں، جن سے نا تلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ نجر ہیں ہیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ نہ خبر ہیں ہیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ نہ خبر ہیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ نے کوئی کیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا گیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیں کیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیں کیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیا ہے۔ یہ وہ نکر ہیں کیا ہے۔ یہ وہ نکر

6....<u>F</u>

ماه تا مدیمدرد تونیال جون ۱۴۰۳ میری

CLETTY CO

تيرے دن لوگ دربار من ايك بادشاہ نے شنمرادوں کی طرف و کیم کر انوكها فيعلد سننے كے ليے جمع تھے۔ بادشاد الل كبا:" ثم دونوں اپني صفائي ميں كيا كبنا تخت پرجلوه افروز تفا۔ دونوں شنرا دوں کو در بارجس لا يا حميا-'' با دشاہ سلامت! ہم دونوں کے بختر " 'بولو! تم این صفائی میں کیا کہنا جا ہے کل سے غائب تھے۔ میں نے اُسامہ کو بھی ایے بخبر کے متعلق بتایا تو اس کا بخبر بھی ہو؟" بادشاہ نے شغرادوں سے بوجھا۔ '' با دشاه سلامت! ذیشان کے کمرے غائب تفا۔ بیہ ضرور کوئی سوچی مجھی حال میں کسی کو جیجیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہور ہا ہے۔ آپ ہمیں تین دن کا وقت دیں، ہے؟" أسامه نے سركوشى كے انداز ميں حقیقت آپ پرخود بخو د کھل جائے گی۔'' أسامه نے رحم طلب لیج میں یادشاہ ک باوشاہ ہے کہا۔ "جادُ اور جا كر ذيشان كا كمراد كيم كرآ وُ طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ كدوبال كياجور بإبي؟ "بادشاه نے ملازمول " فھیک ہے، میں حمصیں تین دن کی كوبجيجا تؤومان بادشاه سلامت كالتيتي مرغ جو مہلت دیتا ہوں ، اگر تین دن کے اندراندر بادشاہ نے دوسرے ملک سے متکوایا تھا مرا این صفائی میں کوئی ثبوت چیش نبیس کر سکے تو یرا تھا اور اس کے سینے میں خبر گرا ہوا تھا۔ مسمعیں ممل کی سز اضرور ملے گی۔'' تمام لوگ دونوں ملازم مرغ كو أشاكر بادشاه كے ياس وربارے أخمركر علے كئے اور دربار خال ہو گیا۔ بادشاہ تخت پر رنجیدہ بیٹا ہوا تھا اور لے آئے اور کہا: '' بادشاہ سلامت! آپ شنرادے اینے کرے میں مطے گئے تھے۔ کے مرخ کو کسی نے ماردیا ہے۔" ماه تامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میسوی

شنرادہ شنرور نے کہا:'' بس باوشاہ ایک شیرادے نے ادب سے کہا: '' با دشاہ سلامت! اس کے سینے میں جو تحجر سلامت! ایمائی جارے ساتھ ہوا ہے۔ أترا ہوا ہے، كيا آپ اسے بيجان كتے عارے بخر چرا کرؤیٹان نے خودوز برکولل يں كديكى كا ہے؟" كرديا اور الزام بم ير لكا دياء تا كريمين بادشاہ نے انکار کیا تو بروا شنرادہ پھائی یا عمر قید ہوجائے کے بعد ذیثان بولا: ''میخجر ذیثان کا ہے۔'' آپ کورائے سے ہٹا کر تخت و تاج پر قبضہ '' کیوں ذیثان! بے خجر حمارا ہے؟'' كر لے ، كر ميں ذينان كے ملازم كرم الى كا شكر كزار بول، جس نے مجھے يدخط بادشاہ نے پوجھا۔ و کھایا، جس میں تحریر ہے کہ آپ کی کنیر " بى بال ، يا دشاه سلامت! " ويثان نے جواب دیا۔ پروین نے وزیراعظم کے بیٹے ذیشان کے ساتھل کر بیسازش تیاری ہے۔" " تم نے کیوں اس مرغ کو مارا ،تم جانے ہو، اس مرغ کی قبت کیا ہے؟" بادشاه في كما: "خطير هكرسنايا جائي." بادشاه نے تھے سے پوچھا۔ بوے شنرادے نے خطیر صناشروع كيا: " ذينان! الجي تك تم في ايها كوئي ذيثان بولا: '' بادشاه سلامت! ميرا تخفر كل سے مجھے نبيس ال رہا تھا۔ ميں نے کام نہیں کیا کہ شنرادے رائے ہے ہث اے بہت ڈھونڈا، مرتبیں ملا۔ یہ میرے جائیں۔اب میں حمیں ایک ترکیب بناتی ساتھ کھلی سازش ہے۔ " ذیثان نے اپی ہوں۔ شغرادوں کے تیخر چوری کر کے وزیر خزانہ کو قل کردو ،تا کہ الزام صفائی بیان کرتے ہوئے کہا۔ ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۰۱۳ ميري

W

"سندهزی" بهال موجود ب "انتگرا" بمی ادهرب لذت ہے جُداسب کی ، برآ م مزے دار داداكو بيند "چونسا" ب، يوت كواسرول" بر مخض ہے آ موں کی محبت میں کرفار لذت كى بيرزميل باورسب كويسند ب كرتا بى تيس كوئى بشرةم سے الكار یہ تخف قدرت ہے اور سب کو مقر برعمر کا انسان ، ہو زروار یا ناوار كماتا باستوق سے برطقے كاانسان حاکم ہو یا محکوم ہو،استاد یا لوہار مين آم كاشيدا بول : جصة م بين دركار ارمان کی ہے کہ کمیں آم لگا تار

اعراف هيم الدين انسارى ، كرا چى ببت عرصه گزرانمی شهرین دو یج راجواور گڑی<u>ا</u> رہا کرتے تھے۔ یہ ابھی چھوٹے ہی تے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک سال کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کرلی ، تمر افسوس که وه مجی زیاده

یونا ،غار اور میرے

شنرا دوں پر لگ جائے۔ وزیرِ خزانہ گھر میں اسکیے رہتے ہیں ، اس لیے ان کو مارنا آ سان ہوگا۔ جب دونوں شنرادوں کو میانی ہوجائے گی تو ہم شادی کرلیں کے اور بادشاہ کولل کر کے خود تخت و تاج کے ما لک بن جائیں گے۔''

W

W

خط من كريا وشاه نے كبا: " دونوں كو گرفتار کرلو۔ انھوں نے ہارے ساتھ غد اری کی اور مارے ایک قابل وزیر کولل کیا۔انھیں سزائے موت دی جاتی ہے اور شنج اووں کو باعز ت مری کمیا جاتا ہے۔" آم مز سدار

عبدالقادر مراجي

بازار من آیا ہوں ، مجھے آم میں درکار محیلوں پانظر آتے ہیں آم کے انبار آ مول کے مناظر جیں ،خوشبو ہے فضا میں محسوس سے ہوتا ہے ، لگا آم کا دربار "انورریول"اور"دسیری"کے ہیں جلوے کماتے ہیں الحین شول سے آموں کے طلب گار

مادنامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میسوی

اع صے تک زندہ ندرہ سکے۔ جب ان کے کیوں کہ جنگل بہت گھنا تھا اورطرح طرح والدكا آخرى وقت آيا توبچوں في محسوس کے جانوروں سے مجرا ہوا تھا، مگر بچوں کا كيا كدوه المي اين قريب بلاكر يجد كبنا و بال جانا ضروری تھا، درنہ ماں ان کو مار حاہ رہے ہیں، لیکن موت نے ان کو اتنی ماركراده مواكردي-مہلت نہ دی۔ وہ صرف اتنا کہد سکے کہ وہ دنوں جنگل میں آ کے بوھ رہے "كالے غاركے اندراك بونا ....." بجر تتے کہ اچا تک ان کو سامنے ایک غار نظر آیا۔ دونوں نے غارکود کھے کرڈر گئے ،لیکن و دوفات یا گئے۔ والد کے مرتے بی سوتلی مال نے راجونے گڑیا کی ہمت بندھائی: " میری وونوں بچوں برظلم کرنا شروع کردیے۔وہ بیاری بین! تم بابر کمری ربنایل اندر معصوم بچول سے کیڑے دھلواتی، برتن جا تا ہوں ۔'' بیہ کہہ کر راجو گڑیا کا جواب صاف کرواتی اور کھر کے سارے کام کرواتی۔ سے بغیری غاریس طلا میا۔راجو غاریس آ مے آ مے بوحتا جار ہاتھا کہ تاریکی زیادہ كام كرت كرت تعنى كزياك باتحول ميس چھالے پڑجاتے ، کیکن سوتیلی مال کو معصوم ہوگئی تھی۔ اند جرے کی دجہ سے راجو کا دم محصد رباتها كداجا تك اس كاباته كمي زم بچوں پر ذیرا بھی ترس نہ آتا ، بلکہ وہ ان کو پُر ا بھلا کہتی اور مارتی پیٹتی رہتی \_ چزی پڑا۔راجوزین برگرا اور بے ہوش ایک دن اس نے بچوں کو جنگل ہے ہوگیا۔ لكريال كاث كر لاتے كا تھم ديا۔ يج جب راجو ہوش میں آیا تو اس نے جنگل میں جاتے ہوئے بہت ڈرر ہے تھے، محسوس کیا وہ کسی ترم بستر پر پڑا ہوا ہے. ماه تامه بمدرد توتهال جون ۱۹۱۳ میسوی

W

فی الحال میں ان کواس کے نہیں دے سامنے ایک بونا اس کے لیک کے قریب سکتا ہوں کہ وہ ابھی بیج ہیں اور ان کی کھڑا ہے۔ راجو کو پریٹان و کمچے کر بونے سوتیلی ماں ان سے بیہرے چھین لے گی۔ نے کہا:'' ڈرومت، میں تم کوسب کچھ بتادوں گا۔ آج سے بہت سال میلے ک اب راجو چپ ندرو سکا اور اس نے يو چها:'' وه آ دي کون تفا؟'' یات ہے کہ میں ورخت سے گر کرزھی ہو گیا يونے نے بتايا:'' ووتمحها را باپ تھا۔ تفا اور فيح يزاكراه ربا تفاكدايك آدى اب ان ہیروں کوتم لے جاسکتے ہواور اگر نے بھے اُٹھایا اور میری مرہم پی کی ،جس ان میروں پر کوئی بری تظرد الے گا تو اس کا ک وجہ سے میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ اگر انجام بھی خودد کھے لےگا۔" بھی تم کوکوئی مشکل چیش آئے تو میرے انے میتی ہیرے دیکھ کر راجواور گڑیا یاس ضرور آنا۔ اس طرح کافی دن گزر ك سوتيل مال ك ول عمل لا في بيدا مے کہ آجا تک ایک دن وہی آ دی میرے ہوگیا۔ رات کو جب راجواورگڑیا سو مھے تو یاس آیا اور کہا کہ باوشاہ نے میرے اس نے ہیرے چرانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ایک کام سے خوش ہوکر جھے بیار نہایت اس نے ہیروں کو ہاتھ لگانا بی جایا تھا کہ بی قیمی اور خوب صورت ہیرے دیے ایک سانب اچا تک میں سے نکل آیا اور میں جو میں تمحارے پاس امانت کے طور اس كو ڈس ليا۔ مال كى چيخ سن كر دونوں پر رکوانا جا بتا ہوں۔ جب میرے نے یرے ہوجا کیں کے تو تم ہے آ کر لے اٹھ مجے،لیکن ماں ان سے اینے گناہوں ک معانی مائے بغیر بی ختم ہو بھی تھی۔ 🖈 ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۴۴ میری

# WWW.PAKSOCIETY.COM

W

دنیا کے نامور ادیب

## حسن ذکی کاظمی کے قلم ہے

ولیم میکیدیر اجمریزی اوب معظیم ورامانگار میکیدیز کے حالات وندگی ،جس کے درا مے ساری دنیا بی

پر سے جاتے ہیں۔ یہ کتاب اس کے کار ناموں سے واقف کرائے میں بہت مدوگار ہے۔

شکیرکی تھور کے ساتھ خوب مودت ٹائل منحات: ۲۴ تیت: ۲۵ ریے

سيمول شركوارج الكريزى ك اس عقيم شاعر في منت ، شوق اور ملاجيتوں سے خود عم سيكما اور

شعرد اوب کی دنیا میں اپنا اہم مقام بنایا۔ اس کتاب میں اس کے حالات زندگی دیے مجھے ہیں۔

كورج كالقوير كے ساتھ خوب صورت ٹائنل سفات : ۲۴ تيت : ۲۵ ريد

ولیم ورڈ زورتھے اور درتھ نے اگریزی شاعری کو ایک نیارخ دیا۔ سائید بھی تھے اور مضامین

بھی۔اس کتاب میں اس کی زندگی کے حالات اور کارنامے بیان کے محتے ہیں۔

وليم وروز ورته كى تقوير كے ماتھ فوب مورت ٹاكل مغات : ١٣٠ تيت : ٢٥٠ رپ

مرو فے مسترز کے تین برونے بہوں نے اپنی شاعری اور ناولوں کے ذریعے سے مورتوں کے حقق ق اور آزادی کے لیے آواز بلندی ۔ بیا یک دل چن برمعلوماتی کہانی ہے ، جواس کتاب میں برجے۔

بروسنظ ببنول کی خوب مورت تعویر کے ساتھ رکلین ٹاکٹل صفات : ۲۴ قیت : ۴۵ رپ

جارس و كنز عظيم اول نكار مع كتابس يرصف ك شوق في اك ما موراد يب كا علامقام عطاكيا \_

تاکنل پرد کنزی خوب مورت تقویر صفات : ۲۳ قیت : ۲۵ رید

تامس اروى ا الحريزى كايبلا ناول تكارس في ون كاحقيق زعد كى كوايد ناولون كا موضوع منايا

باردی کی تصویر سے جانائل منات: ۲۳ تیت: ۲۵ ریے

(بمدرد فا وَنذیش یا کستان ، بمدر دسینز ، ناظم آبا دنمبر۳ ، کراجی \_۲۰۹۰ ک

# آ دھی ملا قات

الم من يشير ك لحاظ م الك استاد مول من الماء كم مين على جارے اسكول كي تمام اسا تذوكوايك موم ناسك ويا كيا ك برايك استاد جب معادن كے بعدوائي آئے تواليك كتاب يزھ كرة يكاوراس كاب كي باد عداسية خيالات كاظهار كرے كا۔ ميں رياضي كے علاو وكوئي كماب نيس يوم متا تھا۔ جھے محمى طرح مسي بمدر دونيال يزهن كاموقع طااور يا جحصا تنايسته آ یا کے جون ۱۲ مام میں تمن سال ہو جا کیں کے۔اس وقت ہے آج تک با قاعده ایک اخبار دالا میرے تھرم ہدرد تونهال دیتا ہے۔ میں محتاہوں تونہال پڑھنے سے جوتشکین وتاز کی لتی ہے، اس کا اندازہ کوئی لگائیں سکتا ہے۔ میری نظری اس سے تھے والنابات عي عمرواور بهت ول جب طريق س الخ ایش کرتے میں۔ زاہد الیافت آباد کرا جی۔

 ش بدروزنهال کامطالعة خوس جماعت ے کرد با ہول ا اور آئ ين سنده يوني ورئي على يزه دم مول- لايمريك سائنس بي ماستركا طالب علم بول يحرآج بحي ش بعدرونونهال كا مطالعة اى شوق سے كرة مول \_ دعا ب كر معدد تونيال اى طران دوشی بھیلا تارہے۔ جمعد فی دشید، حیدمآ او۔

م مرورق بهت الى بعند آيا جس عن نفع سف يح كوبزر عك ك بى مظرك ساتھ بن ى خوب صور فى سے سيت كيا كيا تھا۔ مستقل سلسلول سے بعد بلاعنوان سلسلے کی کہائی تو بہت ہی ایمی تھی ، برشکونیاں بھی ایک منفرد کبانی تھی۔علم در سے سے قانون بيند مال كاچور بينا بهت بى خوب يحى ينظمول يس بعالى جاره (نسیاء الحن نسیا) واپنا شاعر ہے اتبال (فنی والوی) بیاری تخميل مجراجل شايين انساري ولاجور

## بيفطوط بمدردتونهال ثناره ايريل ۲۰۱۳ء کے بارے یں ہیں

 بیش کی طرح اس بار کا شاره مجی رنگاری و دل چپ تحريرول مصاحبا بمواقعارة ليحماس ككل بتحى متكراب لاجواب تحين \_ تعنب ناصره جكمنا معلوم \_

 ابریل کا خاره بهت ی اجهانگارتمام کبانیان بیربهت تحیی -کبانیال معی متراب اور بدهکونیال ایمی تبین بنی مرک الطائف في المراجس بنسانها كريبيدي الدوكرواديا-انكل! كيا بم زنبال الميلي بن شركت كركة بن ؟ مزيراهم وفدينداهم منعدلويه كراجي

و ن ۲۲۱۲۳۸۳ م ر دابلاکر سے طریقہ معلوم کرلیں اوردونهال الميلى عن شركت كريس-

• اير بل كا شاره زيروست قاعلم باوشاري، آسيك ساتيل، معنى مسكرابث، ميرے ابا جان، امتى كى بيوى اور باعنوان كمانى بهت زيروست تحس - يزه كرول فوش بوكيا- جاوش كل اشت الاغرى كراجي-

ع محمد بعدد و نبال بهت بسند ب مر محمد ال على من حيز ك كى كتى بادرده بدرادنى كمانيان من آپ كراش كرتى بول كرمريالي كرك مدردونهال ش درادني كباغول كانشا فركرد بإجائ ودده لور مكنامعلوم -

 ایریل کاشاره بهت امیما اور عالی شان تقار سرورن کی تصویر وكوام كي نيس تحى - باتى بر كاظ سے بہترين تنا -كباغول علم بادشادے، آئی سائیل احق کی بوی، جا کردگاؤ، ملی بات، یں نہ بحواوں کا ، جموت کا تبوار اور دیکر کبانیاں بہت اچھی تحيل يتعبين بمحاكاني اليح تغيل- برياد كي لمرح معلومات افزا ے معلومات على اضاف مواريدسب مجل يز ح كر عزه دويالا

ماه نامه بمدرد نونهال جون ۱۰۱۴ میری

وكيار فيب احمد غدها واسما تحمر

ایریل کا شاره زبردست تعارهم بادشاه ب(مسعود احمر برکاتی)، آئی سائیل (عبدالرؤف تاجور)، شخی مشکرابت (حمد اقبال شمس) اور بلاحنوان کمانی تو زبردست تنی یطلط عمد اسلم میر پورخاص۔

ایریل کا شاره جیشد کی طرح بهت دل چسپ تفار پزید کر بهت دل چسپ تفار پزید کر بهت دل چسپ تفار پزید کر بهت مره آیا۔ برقوم تالی وال بهت مره آیا۔ برقوم تالی وال کسب منایا جا تاہے؟ وجیس عا کشرہ آ مند قیمر کرا ہی۔

بچل کا عالمی ون ۲۰ نومبر کومتایا جاتا ہے اور بر 1909ء سے منایا جارہا ہے۔

۵ اپریل کی تمام کمانیاں اور تحریرین انھی تھیں۔ عاقب جدید، احرج نید، جویر بیکرن مشی خان، چکوال۔

ار الرس کا شارہ بہت اچھالگا۔ ناکل کچھ خاص بھیں تھا۔ اس مرتبہ کی بہل بات واقع ایک خاص بات تھی۔ لفیفے تو بہت ہی چٹ ہے تھے۔ واحد جمائی کی کہائی ایک بار پھر بازی آئی۔ کہائی احق کی ہوئ بھی انجھی تھے۔ اسام جین مراجی۔

ار بل کا شارہ پڑے کردل باغ باغ ہوگیا۔ اس کی بوی،
آسی سائیل بنٹی سکراہت اور میرے ایا جان بہت چت پئی
اور سزے دار کہانیاں تعیں۔ نوشاد عادل کی کہانی "بدہ تھونیاں"
پرنبر نے کی لیتی جین برائی۔

لليفرسائ تعرف قراع الزركرا ي

الله الدردنونبال طالب علمون كارادنماه بجن كاسائتي فم زودن كافم خواره الماري فوشيون كاسائتي و يحظيهوت لوكول كے ليے مشعل راد سباور المارا استاد مى ہے۔ ہم نے اس سے بہت بحد سيكھا ہے۔ ہم شهيد تحكيم محرسعيد كا بہت مشكر بيادا كرتے ہيں كرانھوں نے ہميں نونهال جيراد وست ديا۔ حافظ محرسعد تو نسوى دكرا ہى۔

کہانیاں نہایت جمدہ تھیں۔ واحد ہمائی کی کہائی پڑھ کر پھر ہنی سے اوٹ پوٹ ہو گئے۔ آ بھی سائیل پھر بچھ میں نیس آئی کہ آ فرکہائی میں کیا تھا۔ جا کو جگاؤ سے جا گئے ہوئے بہل بات من کر خیالات دوش کیے۔ تھمیں سادی ایمی تھیں۔ مدیجہ رمضان بھٹ اوٹھل لیبیل۔

آپ کی ترینظم یادشاه ب نے یکی علم کی اہمیت ہے آگاہ کیا۔ آسی سائنگل پڑھ کر ہونٹوں پر سخراہت دوزگی یسترانی کلیری میں ہی ہے جمر پورشی۔ کہانی "بدشکو نیاں" پڑھ کرتو بیس دورزورے ہنے گی۔ میا ہم بدائنی مراجی۔

المان المربی کے شادے کی زیروست کیائی بدھونیاں (افرشاد عادل) میں واحد ہمائی والی ہی ۔ دومری کیانیاں پری خاص نیس مادل) مین واحد ہمائی والی تھی۔ دومری کیانیاں بھی آموز تھیں۔ خاص کر تھیں۔ ابریل افرل کے متعلق کیانیاں بھی آموز تھیں۔ خاص کر "شیں ندہولوں کا" کہائی پڑھ کرہم نے وعدہ کیا کر بھی ابریل فول تیں من کیمی کے دورد دمروں کوئی اس پڑل کرنے کی تغین کریں کے رکرن فعاصین ، فوج کالونی۔

اس ماه کا شاره شان دار تقا۔ امن کی بیوی کبانی بہت پند
 آئی۔ قافره ساجد منوژه ، کراچی۔

الله اس بارشاره بهت شان دارتها مردرق بهت دل ش تها رتمام کمانیال اد جواب تمیس - آسیلی سائیک (عبدالرؤف تاجور)، سنمی سنگرامیت (محراتبال شر)، امن کی بیوی (ابرارمس) ادر باعنوان کمانی بهت دل جسب تمیس - برشکونیال (نوشاد عادل)

ماه نامه بمدرد تونهال جول ۲۰۱۳ میری

خاص نمبر

TAG

n q

W

بر حربهت بره آیا فهدهسین مرا یی -

W

Ш

بردد نونبال بہت شوق سے پڑھی ہوں۔ اپریل کے شارے میں سب کہانیاں بہت زبردست تھیں، لیکن لفیفے کھو مام میں سب کہانیاں بہت زبردست تھیں، لیکن لفیفے کھو مام میں سنے کول کر ہے کراہی۔

 ایریل کا شاروطاول باغ باغ بوکیا، جا کو دیگاؤ سے دماغ کو بكاياراس مينيكا خيال بهت فوب قعاد كرووش خيالات ي مستفید ہوئے۔ تعمیس اور کبانیاں سب اچھی تعمیں۔ امتی کی بيوى يمنعي مسترابت ، آسبى سائتيل علم بارشاه باور بدهنونيان زیاد و الیمی تکیس مستراتی کلیری جارے بونٹوں پر مسترابث الما ألى من المسلط المنصف شادودل، من والراء والا ایریل کا شاره بهت عمده تقاریمیم تمرسعیدگی باتی بهت پسند آ أيس-ال مين كاخيل ووأتى بهت زيدست قل جح جمدد الوقبال بهت يستدي كيول كراس في مرى اددوك بهتر مناف يم الك ابم كرواراوا كياب كهانيول ش سب سد حرب واركباني" بدفتونيان التحى-اس كيماده وتمام تحريري بهت ول يعب تحس-تظمول يراهم مالى وارة ببت يسدة في موسد مران مرايى-• ساري كمانيان بعليس مب يحد اجما عنا اور بدهكونيال (نوشادعادل) كياتو كياس بيات بيد فرجين في خان بصوائي-ى بىردونبال كائزوشاروروح كوئزوكركيا- جاكروكادريل بات اور حرك كيابات ب- برقرياك عيده كراك به لىكىن آسى سائكل يمنى مستراب ، بدهنونيان ، بىن زېيولول كا اور بلامنوان كباني خاص طورير بهندآ تمي يتعبيس اور وا أغ بحى التصفير في حيب فواز قادرى وكاموكى \_

کہانیوں بی علم بادشاہ ہے، آسی سائیل، جموت کا تبوار، میرے ایا جان، احمق کی جوگ، اور بلاعثوان کہائی بہت ہی مزے دارتھیں۔ انسی کمریزے کر بہت منسی آئی۔ تعمیس بھی بہت خوب صورت تھیں رجھ حامد رضا قادر کی اکا موگی۔ بہت خوب صورت تھیں رجھ حامد رضا قادر کی اکا موگی۔

بید میرو کی طرح اس بار بھی تونبال کا شارہ بہترین تھا۔ علم
بادشاہ ہادر میرے اباجان بیق آ موز مضاحین تھے۔ باعثوان
کہانی میلے نہر پردی ۔ نوشاد عادل کی برشکونیاں میں دل جسی
کا سامان وافر مقداد میں تعال اس کے علاوہ حد باری تعال
(مشاق حسین قادری) ، جا کو جگاؤ، میلی بات ، آ سی سائیل
اور میں نے جولوں گا بے مدیسند آ کیں۔ فدیج نشان ، کا موکی۔
اور میں نے جولوں گا ہے مدیسند آ کیں۔ فدیج نشان ، کا موکی۔
مسرا بین کا شارہ بہت زبروست تھا۔ علم بادشاہ ہے ، سی مسرا بہت ، بلاعثوان کہائی توسب سے ابھی تھی۔ انگل انونبال
مسرا بہت ، بلاعثوان کہائی توسب سے ابھی تھی۔ انگل انونبال
مصور کے لیے ابی ڈرائنگ کیے جیجیں ؟ عروق اسلام اخر ،

W

جى طرى د دا بيجا ب اى طريق سے بيج دي -

فا فقيا مل م اخر ، كرا چى -

و مشاق حسین قاوری کی خوب مورت جمد نے دل مود ایا ملم

اوشاه ب (مسعود احمد برکاتی) ، آسیلی سائیل (عبد الرؤف

اجود) ، احمق کی بیوی (ابراد محسن) بهترین تحریری تعییں ۔

باعثوان کیائی (جادید بسام) سب پر بازی لے تی نوشاه

عادل کی برشونیاں اتنی دل چسپ اور مزاجه تی کہ بن نے

عادل کی بردانوں کو جب پڑھ کر سنائی تو سب کا بنس بنس کر فرا مال

او کھیا ۔ حسن د ضامر دار کا موکی۔

کا علم باوشاہ ہے استحی مسکراہت، احتی کی بیوی، باعنوان کہائی میدشکو نیاں اور میں نہ بھولوں کا شارے کی جان ہیں۔ معدام حسین قاوری کا موکی۔

 علم بادشاہ ہے، بدھکونیاں، یس نہ جواوں کا اور بلاعنوان کہائی بہترین تحریریں ہیں ۔ نور فاطمہ قادری، کا موکی۔

اعدد دو فرنبال کا برشار و بجیلے شارے ہے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کی پوری ٹیم پوری تندی کے ساتھ فونہالوں کی تربیت کا فریف انجام دے دی ہے۔ اس مینے بہترین کہائی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ برشکونیاں ، آسیبی سائیل علم بادشاہ ہے اور میں نہ

ماه تامه بمدرد تونیال جون ۱۰۱۳ میری و ۹۰

خاصنمبر

بودوں کا یاد کا رقور یں ہیں ۔ محمصن الدین قادری کا موکی۔ اپریل کا شارہ عام شارد اس کی طرح زبردست قعا۔ جے پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ خاص طور پر آسی سائنکل (عبدالرؤف تاجور) بہت انجی کی ۔ سیل احربا بوزگی مردان۔

اس بیصے نونبال او بہ پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس دفعہ بالمعنوان کہائی ہمی بہت مزہ آتا ہے۔ اس دفعہ بالمعنوان کہائی ہمی بہت اچھی تھی۔ معلومات افزا کے جوابات المعنوش ہمی بہت مزہ آتا ہے۔ کیاش او نبال معنوش ہیک دمورش ہیک ساتھ دو تصویر میں ہمین سمی بور ای میم مرکام دان مادر کی ڈون۔ ماتھ دو تصویر میں ہمین سمی بور ای میم مرکام دان مادر کی ڈون۔

#### مرور اليكن يول وولول مده مده-

- ایریل کاشاره بهت چهانگار کهانیان سب انچی آئیس جن می احمق کی بیوی ، بلاحنوان بخی مسکرا بهث شال تغییر بندی گھر بور نگار زوانش منیروند معاوا دمیر بورخاص ...
- کیش بدرد نونهال بهت شوق سے پرستی بول داس بارسب کم این اور بند آسی اور بندی کمر بھی نمیک تعادم شادر انعما واقعلی میر بور خاص ۔ میر بور خاص ۔
- المحاسق قارة والدو بهت زبردست قار جا كوجگاؤش ايك المحاسق قار علم المحاسق قارة فارست تحاسق ايك المحاسفون قارع المحاسق قارة فارست تحريق ايك المحاسفون قارع المحاسف بده و بردست تحريق ركبانون بن آسي سائيل بمنى مسترا بهت بده و براي المتن كى بيوى، بن شر بحواول كا اور المحاف المحاف
- ار یل کا شارہ ماشا اللہ ہے بہت اچھاتھا۔ سنی مسکراہت (محدا قبال شمس)، میں نہواوں کا (ادیب سمی چمن)، امتی کی بیوی (ابرارمسن)، میرے ابا جان (واکٹر جادید اقبال) اور آسکی سائنگل (عبدالرؤف تاجور) بہت پندآئی۔سب سے

ناپ بربدهونیان (نوشادهادل) دی اس که عناده لینی اور علم در یکی بهت شمان داریخی - لاحبدا جاز الاندهی اگری به ای از الاندهی ای از این کا شاره بهی تمام شارول کی طرح به معد خوب صورت اور معلوماتی تعاریم بادشاه به بهیر به ایاجان به معلوماتی تحریری در در تحریری اور بدهم نیال و بادشاه به بهید ش معلوماتی تحریری ای بود اور در در توجی ای بیاتی در در در توجی ای بیاتی ای بها تما به ایری ای نونهال بهت زیروست تعاریم در ترجی ایجا تعاریم و در ایری ایران کهانی (جادید بسام)، احتی کی بیری کهانیول می بادشاه (ایران کهانی (حبوالردُ ف تا جور) اور هم بادشاه بی تیم سامی (عبوالردُ ف تا جور) اور هم بادشاه بادشا

Ш

به بمیشدگی فرح ای ماه کارماله می خوب تنار پزید بندی بهت عرد آیار جا کود کا دُرے کے کرنونهال اخت تک بهت دل چپ ادر بهترین تنار فهدشاه ، زینب شاه مانسی د

برهم نیال نے خوب کد کدایا محد قرافزمال مخوشاب۔ • تمام کمانیاں بہترین تمیں۔ خاص طور پر اممق کی بیوی پیند

ماه تامد بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری

خاصنمبر

WW.PAKSOCIETY.COM

آئی۔ علم در یکے اور نونہال ادیب بھی افتصے کے۔ روش خیالات نے تو ہمیں روش کردیا۔ عبیدالرحمٰن احیدرآباد۔

W

W

الله بهدرد فونهال بهترین دساله بدایریل کا شاره بهی بهترین اتفاد بر کمیانی ایک سے برده کر ایک تھی۔ علم بادشاہ ب (مسعود احمد برکاتی ) بہت ایمی تحریقی ۔ بنسی کھر کے لطیفے تو شان وار شخصہ باتی تو بورا شاره علی احمد کر کے لطیفے تو شان وار شخصہ باتی تو بورا شاره علی احبا تعادیم کس کی تعریف

الله اپریل کے شادے کی ہر چیز بہتر بن تھی۔ جا کو دکاؤنے قو ہمیں دکائی دیا۔ پہلی بات کیاز پردست تکھنے ہیں آ پ۔روش خیالات بھی ایکھے کے علم وریٹے بھی بہتر بن سلسلہ ہے۔ کہانیاں تو تنام ہی ایچھی تھیں دلیمن احق کی یوی بہت ہی ایچی گیا۔ برکائی صاحب کی تحریظم یادشاہ ہے بہت ہی ایچی تھی۔ رمیدہ بحریدے ظیل افرطن احیدہ آباد۔

با کو دیگاؤی سی تیم صاحب کی جیش یادر ہے الی ساده ادر اس سینے کا خیال ادر اس سینے کا خیال ادر اس سینے کا خیال ادر اس الفاظ میں بیادی با تی دل کوئی ہیں۔ روش خیالات ، حمد باری تعالیٰ ادر حرصہ اللہ کی تحریر آف الیب جارت ہیں۔ برش خیالات ، حمد باری تعالیٰ ادر حرصہ اللہ کی تحریر کم بادشاہ ہے ہی اور ادر ساده الفاظ میں تھی۔ آپ کی تحریر کم بادشاہ ہے ہی اور اور ساده الفاظ میں تھی۔ آپ کی تحریر کی جریر کی بادشاہ ہے ہی تو اور ادر ادا دا فاظ میں آپ کی سائیل، نعی می تعلیٰ اللہ می تعلیٰ اللہ می تعلیٰ اللہ می تعلیٰ اللہ می سی تعلیٰ اللہ ہی تعلیٰ اور میکن بات نے بہت ایم با توں کی طرف توجہ دال کی وجہ کر دوشن خیال اور میکن بات ہیں حواج کا درشن تھیں۔ برشکونیاں دلی اللہ ہی کا دشین تعین ہی برشکونیاں میں الکی کا دشین تعین ہی میں میں ایک میں سیانہ بال دار اس کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم می ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم می ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم می ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم میں ایک میں کیا ہیں میں ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم می ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم میں ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم میں ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم میں ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم میں ایک میرے ابا جان ، احمیٰ کی جوئی ، میں نہ جولوں کا دائم میں ایک کی دیکھی ہیں کہ میں کی دیکھی ہیں کہ میں کہ کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی ہیں کی دیکھی ہیں کی دیکھی ہیں کی دیکھی کی د

ے بورہ کرا کیے تھیں۔ باعنوان کہائی اور بنسی کھرنے تو خوش کردیا۔ سیدہ منا تشریق الرحمٰن مکراچی۔

الله الربل من المحادث من نوشاد عادل كى كبانى " بدهم نيال" من المحادث المحادث

مرورق فوٹو کراف ہے ہی امپیا چیتا ہے۔ موبائل فون کی تصویرزیارہ امپی نیس ہوتی۔

الله برهمونیان زبردست کبانی تی تبتیدن سے اوٹ ہوت ہوتی۔ آسیلی سائنگل دائش کی زوق بھی انہی کبانیان تعیمی ۔ آفاب جاریت بھم بادشاہ ہے اور علم در ہے بھی پہند آیا۔ جھے برهمونیان آتی پہند آئی کہ عمل نے اپنی آئی کوئمی سائی اور ہم ل کر خوب ہے۔ اورای اجہ ہے میں خط تھے پر مجور ہوگئی۔ اور پیلی داکھ۔

ماه نامه بمدرونونهال جون ۱۰۱۳ میری

خاص نمبر

W

یاری ی بیازی لاکی ۱۵ ریدی ادر موتی کرسنوکا اواب ۳۰ ریدی به ادر دس رید واک فرج این کل ۱۱ رید کامنی آرور میج کرسکواکتی بین \_

براه کی طرح اس ماه کا خاره بهت زیردست قدار جھے بجوں کے دسالوں میں ہدرو فونهال بهت پیند ہے۔ یام پہنا معلوم۔ برماه کی طرح اس ماه بھی جا کو جگا ڈا در جہلی بات نے ول پر اثر کیا۔ دوئن خیالات اور تبد باری تعالی ہے مستفید ہوئے ہوئ آ قب بدایت اور تبد باری تعالی ہے مستفید ہوئے دل پرائز کرنے والے نے۔ اپنا شام ہے اقبال فوب مورت نظم ہوائ کی ۔ برے ابال فوب مورت نظم ہوائ کی ۔ برے ابال فوب مورت مستمون تھا۔ بن ہ کر اچھا گار آ ہی سائیکل انچی نیس گی ۔ بنی مائیکل انچی نیس آ واد کمائی سے مستمون تھا ہا وہ کہائیاں تھیں ۔ آ مدی سعویہ وہائی اور آ بی مرائیکل انچی تھیں ۔ تام بی ایند آ کی اور قام سلط تی ذیروست ہیں۔ شام کی ایند آ کی اور قام سلط تی ذیروست ہیں۔ شام کی ایند آ کی اور قام سلط تی ذیروست ہیں۔ شام کی ایند آ کی اور قام سلط تی ذیروست ہیں۔ شام کی ایند آ کی اور قام سلط تی ذیروست ہیں۔ شام کی ایند آ کی اور قام سلط تی ذیروست ہیں۔ شام کی ایند آ کی اور قام سلط تی ذیروست ہیں۔ شیاک شرا کو ان کا اور آ بی سائیک ان کو انسان کا مانا ہوں۔

ایریل کا شاره بهت دل پهپ تعارانی کمرے اطبی بهت
 حرے دار متصادر اظم میں حمیہ باری تعالی اور کہائی میں بدھتونیاں
 بہت البحی تقی ۔ ایمان اسلم علی مراجی ۔

الله ایرین کا شاره زیردست تھا۔ جا کو دیکا ڈاور پہلی ہات سبق آسوز محق نام کہانیاں زیردست تھیں۔ فاطمت الزہروہ اسلام آباد۔ ایرین کا شارہ بہت ذیردست تھا۔ خاص طور پرآسی سائیل اینرے ابا جان اور احق کی بیوی بہت زیردست تھیں۔ حظار فاروق، مجکہ نامعلوم۔

W

Ш

ار بل کا شاره بهت می دل پسپ اور مزے دار تھا۔ ام تی کی ایرین (ایرار محسن) پر در کر بہت می مزہ آیا ، فرض ساری کہانیاں ایمی تیس میں جمداد عان خان مراجی ۔ ایمی تیس میراد عان خان مراجی ۔

ای ایریل کا شاره بهت مزے دار تنا۔ ماری بی کہانیاں مشاؤ امنی کی بیری بھی مسکراہت، آسیلی مائیکل دفیرہ بہت پہند آسیں۔ بیدمال بہت بی معیادی ہے۔ جیرہ صابرہ کراچی۔ ان تام سلسلے چک دیک لیے موجود ہے۔ کہانیاں تو سب بی پہندا کیں۔ بدھکونیاں واحق کی بیری اور میں نہواوں گا وجی انسادی وہیک نے۔

الله الربل کا شاره میر بهت تعا- برشکونیان (نوشاد عادل) ، آسین سائنگل (عبدالرقاف تا جور) ، بهت مزاجه کبانیان تعیس - آخیس پاره کر جهت بنتی آئی نیخی مشکرابت ، جموت کا تبوار ، جس نه مجوادل می جهت بهت آسوز تو بر برتیمین - بلاعنوان کبانی هویل ، میمان بهت خوب مهورت تنی - مرجم زیدی ، کراچی

6 Far

ماه نامه بمدرو تونهال جون ۱۴۴ ميري

خاصنببر

AKSOCIETY.COM

جوابات معلومات افزا -۲۲۰

سوالات ايريل ١١٠٧ ويس شالع بوت ت

اپریل ۲۰۱۳ و می معلومات افزا-۲۲۰ کے جوسوالات دیے تھے وال کے جوابات ذیل میں کھے جارہے جو ابات ذیل میں کھے جارہے جی ابات میں جو ابات میں جو ابات میں جو ابات میں والے ان کا فرنہالوں کی تعداد مرف پندرو تھی والی تر عدائد از گرفیں کی ہے جارہے جی ۔ ان پندرو نو نہالوں کو انعالی کتاب میں جائے گی ۔ باتی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں ۔

ا- حضرت عينى عليد السلام كوس سال كي عريس آسان برأ شاليا حميا-

٣۔ مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان ملح صدیبیت ٢ جمری میں طے پائی تھی۔

سو۔ سب سے پہلے پولیس کا محکم حضرت عمر فاروق " کے دور حکومت میں قائم کیا حمیا تھا۔

اس عظیم مسلمان سائنس داں بوعلی سینانے ١٠٣٤ ويس و قات يا كيا-

۵۔ عربی زبان کے حروف جھی کی تعداد ۲۸ ہے۔

٢- پاکستان ميں سب سے طويل دور صدارت محمد ايوب خال كا تھا۔

عد ایکتان می تارکرده بیلی جیب کانام نتان رکها حیاتها۔

٨ - " رستم باكستان" كاخطاب بمولو ببلوان كور يا كميا تعا-

9۔ "کا سابلانکا" مراکش کا ایک شمر ہے۔

·ا۔ تری کے قدیم شر" سرنا" کانام تبدیل کرے از بررکھا کیا ہے۔

اا۔ شہری دفاع کا عالمی دن کم مارج کومنا یا جاتا ہے۔

١٢۔ مغل بادشاہ شاجبال كےسب سے بڑے جينے كانام دارافكوہ تھا۔

١٣\_ " بيز ب" عربي زبان كالنظ ہے جس كے معنى بيں ، كروہ ، جماعت ، جمعا۔

سار "WALLNUT" انگریزی زبان میں افروث کو کہتے ہیں۔

۱۵۔ اردوز بان کا ایک محاورہ ہے: این گریبان میں منھ ڈال کرد کھنا۔

١١\_ مرزا واغ دباوی کے ای شعر کا دومرامعر عاس طرح درست ب:

خرس كرمرے مرنے كى دويو لےرتيبوں ۔ خدا يخف، بہت كاخو بيال تحيس مرنے والے مي

ماه تامه بمدرد تونيال جون ۱۴۰۳ ميري

خاص نمبر

6 1

## قرعا عدازى بس انعام بإن والخوش تست ونهال

Ш

المه كرا چى: ناعمة تحريم داريبها مجد، حافظ عبدالعزيز ،سنعية شفق ،تحريم خان الله ساتكم فر: محدثا قب منصورى ، فيب احمد رندها واجه پيثا ور: بإنية نبرا و،عبدالعز اسلم خان الله ساتكم فر: محدثا و مه مناز جه حيدرآ باد: ما درخ جه ثوبه فيك منكه: سعد به وژمنل ، عا تكه طابر الله تله كنگ: عاطف مناز جه حيدرآ باد: ما درخ جه ثوبه فيك منكه: سعد به وژمنل ، عا تكه طابر الله تله تريده الله يار: شيرا زسكندر دانكي جه كرك: روجين ز مان - الله يارسوله درست جواب دين والي فرنهال مرف بندره شفر)

#### ۱۵ درست جوابات بصح والے مجھ وارنونہال

### سها درست جوابات بهيخ والمطلم دوست نونهال

المن كران مرسلين عليزه سيل بشمسه كنول عناني وحن رجاه يدرسيد باذل على اظهر سيده بطل على اظهر ، عاكث عمران احسن ،

كران مرسلين عليزه سيل بشمسه كنول عناني وحن رضا قادرى ، مليكه زيدى ، رضى الشدخان وسيده عريم مجبوب وسيده سالكه مجبوب وسيد بسيد بسيد بسيد بسيد بسيد بسيد بسيده عائش فلك ، بليد لطيف ، نورالصباح محدادريس وسيد حن نيل وسيده عائش فلا الرحمان ،

ما لكه مجبوب وسيد بسيد بسيد بسيد حسن نجيل مهلا حيده آباد: عائش المين عبدالله ، اربيه الجم مهلا شذه والبيار: رثر اختر و شاد اختر و شاد الميد الميد الميل و مناص ، طلو محد المربوب الميل الميد و مناص ، طلو محد اكر مناد ساختر و شام ، الميل الميد و تونهال جول ۱۲۵ عيدي الميل الميل

HWW.PAKSOCIETY.COM

۱۲ واد کیت: محد شعیب انور ۱۲ بمکر: محر مجیر فان ۱۲ اسلام آباد: حسین ۱۲ کوث ادو: فا کهدشیراز فان ۱۲ داد لیندی: شایان علی سهیل ناصر ۱۲ به نظیرآباد: فقد سعید فانزاده ۱۲ سر کودها: زین فان ۱۲ اوتفل: مدید دمضان بسته ۱۲ زاد کشمیر: محرجواد چنتائی ۱۲ پیژاور: محد حیات فان -

#### ١٣ درست جوابات مجيخ والمصحنى نونهال

#### ١٢ درست جوايات بهيخ والے پُر اميرتونهال

جها كراچى: آسيد جاويد، مريم سرود، فهد فداحسين كيريو، عربيشه بنت حبيب الرحن، عربيثه نويد، حمنه دحمن، عائشه افضل، مجراز عان خان، واجد تلينوى، آسيد جاويدا تدشق ملاطمان: محد طخد صفدره ايمن حملا سابيوال: حافظ خديجه آمنه جهاود يا خان: عبدالله شاوجها بمكر: محرارسالان تبهم جها ثواب شاو: هفصه محد طابر قريش جها محمود طارق محمود كوسوجها صاوق آباو: مقدس لطيف جها شيخ بوره: احسان الحسن جها سمعر: فلزه مهر وهما دونا قب جها ماوليندى: عبدالرحمن جها الك. بي بي ساره شعيب ـ

### ا ا درست جوایات بیجنے والے پُر اعمّا دنونہال

این کراچی: ورده نور تخلیل ارشد، عبر کامران ، روسن ، طابر مقصود ، محد فیضان ملک ، رضوان ملک ، اقبال احمد خان ، ایمان اسلم علی ، مزل عبدالعزیز ، ولید چهر ما ولینڈی: حاجر ، ابراہیم ورک چهر لا ڈکاند: اظهر علی بیشمان چهر میر خاص: خند اکرم چهر واد کیند: عبداللہ چهر بحکر : محر منظلہ فاروق چهر وادو: صائمہ ارشد چهر حیور آباد: بیر حیدد علی شاہ چهر مرکود حاز محر علیان جادید۔

خاص نعبر ماه تامه تعدد تونبال جون ۲۰۱۳ بیری ۲۹۶

# بلاعنوان كهاني كے انعامات

W

ہدرونونہال اپر مل ۲۰۱۷ء میں جناب جاوید بسام کی بلاعنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے بہت اجھے اجھے عنوانات موصول ہوئے۔ سمینی نے بہت فور کرنے کے بعدا کی عنوان ' تصویر کی حقیقت' کا انتخاب کیا ہے۔ یہ عنوان ہمیں مختلف جگہوں سے تین نونہالوں نے ارسال کیا ہے۔ ان نونہالوں کو انعام کے طور پر ایک کتاب جمیعی جارہی ہے:

ا۔ امامدحس مرامی

۲- سیده سبکدز بره ،کراچی

٣- محمطامندر، لمثان

﴿ چند اور ایتھے ایتھے عنوانات ﴾ جعلی تصویر \_خواب اور حقیقت \_مصنوی خواب \_تصویر کا دحوکا۔

تصویری دنیا۔ تاکام منصوبہ۔ پُر امرارتصویر \_تصویر کے دلیں میں سے اخواب۔

#### ان نونهالول ترجمي جميس التصاحيح عنوانات يميح

جلا کراچی: ورینا جرات، بال احمد، عائشه الیاس، اریبه امجد رندها وا به معیه مجدشا کر بنمره
اقبال بسیده سبیکه زبره ، عیشه عظیم ، واجد تنینوی ، کنول فداحسین کیریو، فاخره ساجد ، محد نبیل
افتخار جسن رضا قا دری ، صباء عبدالنی ، عائشه قیصر ، محرسعد تو نسوی ، خشا فاطمه ، رضی انشد فان ،
فدیجه الشفا ، کرن مرسلین ، مصامص شمشا دخوری ، محرتو قیرحسین ، محرسلمان شابد ، ماریه بنت
فیض ، صدف آسید ، ما بم خان ، ایمان اسلم علی ، محد فارس خان ، ناعمه تحریم ، حانیه فاطمه ، لبنی
فیض ، صدف آسید ، ما به خان ، ایمان اسلم علی ، محد فارس خان ، ناعمه تحریم ، حانیه فاطمه ، لبنی
معنی مصدف آسید ، ما به خان ، ایمان اسلم علی ، محد فارس خان ، ناعمه تحریم ، حانیه فاطمه ، لبنی

جبيں ،حمد رحمُن ، احمد نبال ،شمسه كنول عثانى ،عجيره صابر ، بإنية ثفيق ،محمد اسفنديار خان ،عليز ه سهیل ،مریم عبدالرب ،مثین جاریه ،احزم جاوید ،سیدمرتضی حسین رضوی ، ورد ه نور ، ز و بهیا جاويدرا نا ،عشافلك ،سيد باذل على اظهر ،سيد شبطل على اظهر ،سيده جويريه جاويد ،سيدعفان على جاوید ،محرعز مر ،محرفهدالرحن ،نضل تیوم خان ،احرحسین ،احسن محراشرف ،محراویس ، طاہر مقصود ،محمر ذیثان ریاض ،محمد فیضان ملک ،رضوان ملک ،علی حسن نواز ،فضل و دو د خان ،محمد عثان نواز خان ، مریم سرور ، رمیزلطیف ، عریشه نوید ، صارم بن وسیم ،سیده مریم محبوب ،سیده سالكه محبوب اليمن شهباز احمد ،سيدحسنين احمد بقليل الرحمٰن ،سويا خان ، ربيعه تو تير ،محمد صهيب على، فاطمه عمران احسن بعبدالوباب خان، زابد محمود، برمره ، حافظ عبدالعزيز قراة العين ا دريس ،عبهر كامران ،محمد ذيان خان ،مريم حسن خان ،عريشه بنت حبيب الرحمٰن ، فضيله تصبح ، عریش علی بهتین بلال ،سیدمحمر فیضان ،سیدمحمر حذیفه، نا دیه اقبال ، لاعبه اعجاز ،نوین جاوید خانزاده ،سیده عائشهٔ خلیق الرحمٰن ، از ماجویریه ، حانیه اشرف ،عروج اسلام اختر ،سید ونمیره مسعود،مومنه عمران ، فا تزمحمه فاروق ،امامه حسن 🖈 حيدر آياو: ملائكه خان ،سيدمحمه عمار حيدر ، مقدى ، آفاق الله خان ، ماه رخ ، اريبه الجم ، ميرونيه ثناء ، عبد الله ضياء الدين ، عا كشها يمن عبدالله، پیرحیدرعلی شاه ، انوشیه سلیم الدین ۱۶ میر پورخاص: طله محد اسلم ، دیپا کھتری ادم يركاش، وقاراحمه، زونش رندهاوا، نازش محراكرم، طلحهٔ محراكرم، احمد عبيدالرمن بها ساتكميز: عليزه كازمنصورى، منيب احمد رندهاوا جهر تواب شاه: محرطا رق قاسم، هضه محمر طا برقريشي، اليمن فاطمه ظفر ا قبال 🖈 ثنثه الهيار: شاه زين اخرّ، شازمه اخرّ، محرسيف الله خان 🖈 ژمره الله بار: عمران خان کثیار، شیراز سکندر ملنگی 🖈 ملتان: ثمینه کا شف شجاع ، ربید ماد تامه بمدرد تونهال جون ۱۹۸ عیری

نعيم بمحرطخه صفدر، اليمن ١٠٠ فيعل آياد: زينب ناصر، ساره حامد ١٠٠ لا بهور: و باج عرفان ، ثريا کوژ انصاری، زویا زاېد،عطیه جلیل، ما بین صیاحت ۴۶ مجرا تواله: خدیجه شان قا دری ،حسن رضا مردار، صدام حسین قادری ، نور فاطمه قادری ، محرمین الدین قادری ، محد حامد رضا قادرى ،محمر صبيب نو از قادرى 🖈 ثوبه فيك سنكه: سعديد كوژمغل ،محمد وليد طا بريمة و مره عازى خان: ايمان فاطمه، عروح خان 🖈 بمكر: را نا بلال احمد ، محمد حظله فاروتی 🖈 پيثاور: شهير احمد، مانية شنراد، محد حمدان خان جهر راوليندي: حورشائل، مبرمحد احمد، ماه نور ايمان، فاطمة الزحره ، ما بين گلنار ، دا وُ دا برا بيم ملك ،عبدالرحمٰن بية اسلام آيا و:عيشا مريم ، فاطمة الزهر و ، فرحين 🖈 اوتقل: محرسبطين حاشر بهيثه شفق محرعلي 🖈 تتكمر: مماره تا تب ، فلز ه مهر 🖈 بهاول يور: محدا حمد شاكر ، مبشره حسين 🖈 آ زاد كشير: درشهوارخان ، شهر ياراحمه چنخا كي ، اصباح احمد المك كند يارو: بهادر على حيدر بلوج ، محد ضرار بن مز احمد الله يو آسيدن شاه: عا قب جنيد 🖈 جامعورو: حافظ مصعب سعيد 🏗 بمكر: محمد مجير خان 🏗 صادق آياد: مقدس لطيف الله الك: عائشه اعوان، في في ساره شعيب المواه كينك: محد شعيب انور الماسركودها: عبدالرحن افتخار المنا نوشيره كينت: محرمجتني صديق المئة تله مخلك: عاطف ممتازيه مردان: سهيل احمد بايوز ئي 🖈 به نظيراً ياد: فضه سعيد خانزاده 🖈 محوي : زينب رانيه 🖈 بدين : ماه نور فاروق ١٨٠ كشمور: طارق محود كلوسوي سيالكوث: صبيح الحن ١٠٠٠ ميلي: شارودل ١٠٠٠ كوجر خان: مريم لا ثاني من ميانوالي: عبير و شنه يك كوبات: وليد الله خان ي مركودها: زين خان به وريا خان: عبدالله شاه ملاصواني: فرحين على خان مه جار سده: ريدًا ظفر ☆ خوشاب: محرقر الزماں۔ 女

799

W

ماه نامه بمدرد تونهال جون ۱۰۱۳ میری و ۹۹

خاص نمبر

نونهال خرنامه عيرني المساعيري المساعيري



۲۵ سال سے تھوس غذا نہیں کھائی

بھارت میں ایک ۲۵ سالہ لڑکی پیدایش کے بعد سے اب تک محموی

معدے تک بی جاتا ہے۔

راک کے بغیر ری لنگا کا شہری بجیب و نریب شم بجائے ہیں۔ باتے ہیں۔

پانچ سال ہے خوراک کے بغیر زندہ رہنے والاسری لٹکا کاشہری دنیا میں جیب وفریب تم

کے انسان پائے جاتے ہیں۔ واکٹروں کے مطابق آ دمی خوراک کے بغیر صرف دو مبینے زندہ روسکتا

ماه نامه جدرد تونيال جون ۱۰۱۳ ميري

خاصنمبر

ہے، لیکن سری انکا میں ایک ایسا مخف ہے، جس نے پانچ سال سے کوئی چیز نہیں کھائی،
لیکن پُحر بھی زندہ ہے۔ ''ڈی رینول''ٹای اس نو جوان نے ایک انٹر دیو میں بتایا کہ
اس کی خور اک صرف ہوا ہے۔ اسے جب بھوک گئتی ہے تو کمی با شیخے میں جا بیٹھتا ہے
اور وہاں تازہ ہوا کوغذا کے طور پر استعال کرتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہوجاتی
ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ دہ سری لٹکا کے تو ی کھیل کے مقابلوں میں'' میرا تھی''
میں کولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے۔



W

W

## د نیا کا سب ہے

#### غليظآ دمى

کہا جاتا ہے کہ مفائی نصف ایمان ہے، لیکن ۸۰ سالہ'' اموہاجی'' نامی اس ایرانی فخض کو وہم ہے کہ صفائی است بیاری میں بتلا کردے کی اور اس

وجہ ہے وہ گزشتہ ہ سالوں ہے نہا یا نہیں ہے۔ اخبار تہران ٹائمٹر کے مطابق امو ہاتی کو پانی مجبونا تک پینڈنیں ہے اور جب کوئی اس ہے نہانے کے لیے کہتا ہے تو وہ غصے ہے آگ بھولا ہوجاتا ہے۔ ۲۰ سال تک پانی اور صفائی ستحرائی ہے دوری کے اثر ات امو ہاتی پر پوری طرح نمایاں ہیں اور اس کی جلد کی رحمت زمین کی طرح ہو پچل ہے۔ کوئی بھی اسے ویکھ کرید دھوکا کھا سکتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ، بلکہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اخبار کا مزید کہنا ہے کہ صرف نہا تا ہی وہ چیز نہیں ہے جو امو ہاتی کو بخت تا پہند ہے ، بلکہ وہ صاف کھانے اور پانی ہے بھی دور بھا تم ہے۔ وہ مزے ہوئے بد بودار جنگی جانوروں کا محرشت کھا تا پہند کرتا ہے۔ امو ہاتی کو دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہوئے بد بودار جنگی جانوروں کا محرشت کھا تا پہند کرتا ہے۔ امو ہاتی کو دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہوئے

عاص نعبر الماه تامد بمدرد توتبال جون ۱۳۰۳ میری است

هند کلیا ورم استک مرسله: سمعيه خليل الرحنٰ ، جعدُ و مرغی : ران کے پی چار عدد کالی مرج پی بوئی : ایک کھانے کا جمیے البن (پیں لیں): ایک ہوتی (درمیانی) ہودینہ پیاہوا: تین جائے کے جیجے ادرك يسى بوئى : دوجائ ك ينج كارن فلور : حسب ضرورت تل : تلخ کے لیے برى مرى : ايك عدد (چي ليس) تركيب: مرفى كى دان كے بوے كلزے دھوكر خلك كرليس -اب تمام مسالوں كا آميزہ بنا كراس من آ دهاكب يانى وال وي، پرران ك تلزيد وال كربكى آئج يرركدوي بانى خنک ہونے پر تکڑوں کو باہر تکال لیں۔اب حب ضرورت کارن فلور لے کراس کا آمیزہ بنالیں اوران کووں کوان میں ڈیوکرڈیپ فرائی کرلیں۔مزے دارخت ڈرم اسٹک تیار ہیں۔ کیپ یاالی ک چننی کے ساتھ نوش فر مائیں۔ محجور کے لڈو مرسله: ناديدا قبال مرايي تشش : آدهاك تحبور (بغير مخطى): ايك ناريل (كدوكش كيابوا) : ايككي يهيكا كلويا : آدهاك يست وبادام واخروث وغيره كى باريك كى بوئى كرى: آوهاك تركيب: مجوراور مشش پي ليس اوراس ميس كهويامل كرملادي -حب ضرورت آميزه ہاتھ میں لے کر دبائیں۔ ورمیان میں کئی ہوئی مری رکھ کر ناریل میں لپیٹ کر پلیٹ میں ر کے دیں۔تمام نشروای طرح بنالیں اور غذائیت ہے جرپور ان لشرود سے لطف أشا كيں۔ 🖈 ماه نامد مدرو تونهال جون ۱۴۰۳ میسوی

## اشاعت سےمعذرت

نونہال بہت المچھی المچھی کمیانیاں لکھنے میں اور بہت لکھتے ہیں۔جگہ کی کی دجہ سے ان کہانیوں میں ہے بھی زیاد ہ المچھی کمیانیوں کا انتخاب کرناپڑتا ہے۔ اس لیے نتنے لکھنے والے بددل نہ ہوں ۔مبراور مقابلہ جاری رکھیں۔

ین کرای ایمنت می مقلب جموت دزبان کا استعال، بمارا معاشره ، بمارا طرز زندگی قرآن پزسند کرآ داب رسونے کی تاک، نیک الاکی ، نوبياں مجادوتی مجازو بعنت كا چل بختیل كے بال الكيدانارسو يار وافعاف وياتي آميس. فضح يول المول وعاشر كى كباني و پيناسيق وروخ اور نیلم، سکیت ایک پیاری می بیل متاریخ اُفن کا درخشال ستاره ، اسلی چراخ ، آییة انکری پزینے کا فائده ، جدردی ، بل کے بیچ ، ب زندگی کا مقصد ، ابولهب مونى كاشرادت منهري بعول جموت وبولي كالتير منذر يله بقل كالنبام جهوتي جموتي باتي دجنت تظيروادي تعميره مزادقا تراعقم ك سيره بينار پاکستان ، چوري کا انجام وانعام کاستن ، ميارسودرېم کاجوزاه بيارېمري قرباني ونياسال دونت کانميل معيار وونوکا ذرو تي نکمر و مال باپ کا اوب ديم الله كى بركت وبال وينيادي فن ووناك والدين ومنت القويري بناف كا شوق بنبل اورجتني مدل كي خرورت والموس علم فازوال وولت ہے، بنی کولات کس نے ماری درزق میا تونی شخرادہ وسب سے زیادہ طاقت ورکون بعلن میں مقل مند بادشاہ ، افسانی انقیری بدر ما دنیند، خیب اور ب واوف چیل مال میاری مال میدوق ف كون ، الجينز ك طالب علم كا خط اخيرك آواز ، فردان كى علاش موارفقيرا يك الكور منبرى الماركل ، كروا خور ، كذا حسين ، مبت الحيى بواق ، شرارت ، الوكل واردات ، ما قري اي ، عادا يرجم ، روش جراغ ، راو جرايت ، نعت شريف، فرمودات آبال به کراچی (تقمیس): طاح باغذ ایفنول فرچی و برسات مغدا کی قدرت و بیاره دوست و بیاری ال براچی برا تی سے میراشیرو كيابارش ب من كاستفر كرايي الوث وت يوت من مجريكان من حيدة باد بلطي تنت موال ايك جواب من كا جولا ،كرا بي وجب جاء ووكز ي بوارهم کی محبت، پنسل کی خربیان سریلی برا برخی شای دیسے کرتیسا ۱۹۵ کا کان مقل مندی کی شادی ، بهادراز کا ۱۹۶ دوهل : داوے مال می در بان · شفرادی اورمنر داند یک محران و بلوچستان: انسانی جسم وشتری برزندگی دیس مین بینا دهمری برایا دیس و نیا سے جارمشبورشیر، برائے زیائے کا اليك اويب والبيكس من قيعل آياد: ميري بهن ، كولوف كازي جلائي يهن يرصد كيول تدموا والواحد معرى مكايات ا قبال به الامور: مجوث كي مزاد فی کا بدل ڈاکرین کافظ ، وحنک بیل جہلم: آپ بی ، اورم معر بیل ماد لینٹری: ب ند سرے کی بات ، می کا جوال ، کیس ویرند جوجائے مه اسلام آباد: فرور کا سرنی ایم مشهری فروف ما وی مازی مان: صدری با ، أصدی کرن مثل کی من به بیناور: کبور ، شیطان کا چیاد ، چز چزاتا بوا أزار به المعيلول كاونت نيس من كمول دايوالناس كامعراوى كالعنيف بالاستخراعتل مندنا جريالا فوبرفك عجد بهم الله كايركت جدوم اساعل خان: جرم كا احساس بيد حاصل جرزايد كوتيها بيد ساتكميز: اومزى اوركوا وصفور اكرم سلى الشعليد وملم سك اخلاق اومزى اور کوا بلت فوشاب بھی چریا کی مثل مندی بلت کوئل: شے اللہ رکے بلت تا تک۔ بقطی سے بیش بیکمنا بلت مروان: یک قوب بلت فذو البیار: محنت کا صل من صاوق آیاد: مال کی دعا جد محمور: اجهاسا نام ۴۳۰ ماری، لازوال دولت بند مامشورو: شرارت کا انجام بند فین بعده: کهانی برانی دور نیا، چدوں کی اقدام بی کوٹ اوو: بیرا سنید فرکوش بی بہاول محر طلسی گڑیا ہے کاٹر جام پیکر: احدان فراموش بی ولوال: تین شرطیس الله قائم إور: الك فوف تاك بجيزيا بله فهداد إور: كوزستان بله يؤعاق، معزت ابوير صديق " بله تربت: البيروني اورمومنا تعركا مندد ١٠٠ قريت ين محمان ان جيها كوني نيس به مير بور قاص : كام ياني كاراز مسين تنوادي بهه ماهموه : اختلاف بهه سيا كلوث: جيره كادب بهيد فوشبو، وَبَهَالَ( يَكُمُ ) بِهُ بِرِكَ بِينَ أَيْدَ كِبَانَى بِوَى بِرَانَ، بِورِتُ مُثَلُكُ كَا صَنَ بَيْهُ كَتَمُود: معاجِه. بيارت في به مردان: آخرى فوابش من يد الديستان الذي كامر اله بهادل يود: مرح دادى اله واب شاه مركا يل ماش كالترجة كويرانوال: حال كالات بهارجم يارفان: كونى في تين الا مقال: دورة نسو يكن يا منه و يواليور: استار كامقام ومرجه العلما أياد: فداك وجودكي ديمل المنه خالنا يور: محنت كام يالي كي ب يد مراسة مدحود اصان كابدله المكردو : في حكن ب العلام آباد : فقياكل كرير درام ، لا يرواه بي الدخوشاب : مركا جل

Fir

W

Ш

ماه تامد بمدرد نونهال جوان ۱۴ ۲۰ میری

خاصنمبر

نونهال لغت تَ أَيْلَ يَت مبارك باو\_مبارك بادوينايالينا\_ تهنيت آ کسی آ لُ کُ ی ستى \_كالحل \_كام عدى چرانا\_ باول\_ایر\_کمنا۔ س کا ب كتحاب ازائی۔ جک۔ کارزار۔ - î t 47 ياخ بت مّاص سن چیز سے غیر معمولی وا بھٹی ۔ تعلق یا نسبت ۔ سی محف سے إخفاص خاص ربط \_ تقرب يمي بات بس امياز و برزي -كَ بُرُورٌ وْمَ وْمَا جك آزموده م جنكى - بهادر شجاع - ولير - ولاور -تَبردآ زما شیل \_وزنی \_ بهاری \_ بوجمل \_منبیگا \_ نا کوار \_ تکلیف ده \_ 1155 كرال كا تُا يُم وَرِي عِيجِياتِي رَاـ كأنا يهوى ثِ ثا ن وليل قطعي دليل -جس بين شك وشدند وو يربان 2150 سَواع سانحد كاتع مادات مالات-رموكى تع \_اشاره \_كند باركى \_راز يخفى يا يوشيده بات -393 343 らんきもん معمتد اختباركيا كميا \_ بجروسا كيا حميا \_ قابل اختبار \_ يكريتري ل تا ن . زبان \_ يولى \_ بماشا\_ إسان ل ش نا ن ببت يو لنے والا - چرب زبان - چكنى چيرى باتمى بنائے والا -كبان خان کی مؤنث ۔اعلاخاندان کی عورتوں کالقب ۔امیرزادی۔ بیکم خا بن م خاتم خُ شُ كَد كال يانان-آزرده- فكسددل-رنجيده-ناخش آ تو 1 36 -0% ماه تامد بمدرد توتيال جون ١٠١٣ ميسوي

W いんしょういん としんところ لیمیں ایک می نٹ بال کے بیچے ہماگ W تفاكديدمكان حرف ان لوگول كوسط كا، ری تھیں۔ آپ مجھے دوٹ ویں ، عل بر W جن سيكركونى يونيل موكار محلا ژی کوا لگ الگ قت بال دون گا۔" موسله: سميرويم ، حكم الك مكان ك ياس آيا كني لكا: "يدمكان يجه وعدي، 🔁 ایک صاحب نے اپنے ہے حدموئے P كول كريراكونى بي فين ب- البدود ورسعے كمان تم يصموفي آول عام طور يرير عادق والع اوت ين اكيابد عك الاباب ين-" حوصله : مرطالبآرين اواب تاه المن را مي روس كرال دي ال ایک ماب نے ہول بی 2 فے کا موثے دوست نے جواب دیا:"ای آروروا۔ فرقرا او اے تھے کے بعد ك وجيه عكم عاد ع ليال ااور إماكنا 0 افوں نے دوہارہ ویٹرکو بنیااور ہو جما: وونول عل مشكل كام موسية ين-" " محمادے إلى يرف كس طرح تياركيا جاتا موسله: تامیکامطم بالكرياكس ١٠٠٠ ろうしょこくころといいいの " مادے إلى حفظ كا دريع "82 St 02 پایاجاتا ہے جناب؟" ویٹرنے ادب سے ملازم: " ي نيس ال سے پہلے على عمل مال ايك جكرد بالوربالكل يما كاي" " فيك ب،اے لے جاد اوروو تين مالك:" تين سال تك كيال كام "-57L / Sola 25 المديدة" موصفه : معمد حيات ، يط واون فان لازم:" جل عل" ك يحمر الن كماكراسكول جاريا عوصله: محرطارل کام رواب شاه مادنا سهمدد فونهال جمان ٢٥٠ ميون ٢٥٠

O